سود

سيدايوالاعلى مودودي

اسلامک بیلیکیشنز برانیوین) لمیربز

# فهرست مضالين

| 14   | وص نا خر                                        |
|------|-------------------------------------------------|
| 14   | دياب ترتبب بديد                                 |
| 18   | المسيد.                                         |
| 1^   | ا- اسلام اسرایه دادی اور اشتراکیست کا اصولی قرق |
| IA   | تظام سرای وادی                                  |
| 4.   | نظام استتراکی                                   |
| 44   | نظام اسلامی                                     |
| 44   | ٧- اسلامی نظم عیشت اوراس سے ایکان               |
| 44   | اكتساب مال ك درا تع مائز وناجائز كى تغريق.      |
| YA : | ال جمع كرسنے كى ممانعست                         |
| 49   | 636-580                                         |
| 20   | زكوة                                            |
| 49   | قانون وراشت                                     |
| 49   | غنائم جنگ اوراموال مفتوم كي تقييم-              |
| ri   | اقتضاد كامكم.                                   |
| 44   | ايك سوال                                        |
|      |                                                 |

44 س- سرمت سود اللي ميلو. MA سود کی عقلی توجیهات۔ 49 . توجيهراول -04 יפייאת כפים-00 - Terry 34 توجيبه حيارم-بشرح سودكي معقوليت 43 شرح سود کے وہوہ -44 سود کامعاشی" فانده" اوراس کی منرورست 49 كياسود في الواتع منروري اورمفيدسه ؟ 20 بر- حرمت سود، ایجانی میلو 40 سود کے اندلاتی ورومانی نقصانات. 44 تمدني واجتماعي نقصانات-44 معاشى نقصانات. 49 ابل ماجست کے قرصے۔ AY كاروبارى قرض-مکومتوں کے ملکی قرضے۔ عکومتوں کے بیردنی قرضے ٥- جدير ميكنگ ابتدائى ناريخ تائج-

1-4 4- مود <u>کے متعلق اسلامی احکام</u> 11-بيع اور ريوي اصولي فرق-114 بتستحيم 116 ومستت سودكى فثدست ے۔ سودیکے متعلقامت 114 14. ربؤالفضل كامقبوم ربؤالنعتل كصاحككم 14. احكام بالأكا ماحصل 110 149 معنوت عرداكا تول 149 فقيا كے اختلافات مانورون سيح مبادئيس تفامنل ٨- معاشى قوانين كى تدوين جديدا وراس كے اصول ١٣٢ 177 تجديدس سيلة تفكركي منرورت اسلامي قانون بستجعريدكي منرورت 144 174 تجديد کے بيے چندمنرودي شرطيں۔ ١٣٢ ببلى شرط 110 129 تيسري شركم يونني شرط 144 تخفيفات سكعام امول 100 مشلهمودين فتربعست كي تخفيفات

4- اصلاح کی عملی صورست 144 يندغلط فيميال 144 141 اصلاح کی راویس بیلاقدم انسداد سود کے نتائج 101 غيرسودي اليامنديس فرابهي قرحن كي صورتي 104 شخصى ما جاست سكسيك 104 ، کاروباری اغراض سکے سیلے 149 حكومتوں كى غيرنغ أور صروريات كے ليے 141 بین الاقوامی صرور یاست کے لیے 144 نغع آور أغراص کے بیے سراید کی بیم رسانی 144 بينكنك كى اسلافى معودست 144 141 كياتجارتي قرضون پرسود جائز ہے۔ 141 سيدييقوب شاه مماحمب كاببلاخط 141 144 144 140 144 11 INA 19-194

| 194   | وارة تغافت اسلاميركاسوال نامداوراس كابواس             |
|-------|-------------------------------------------------------|
| 194   | سوال نامه                                             |
| Y     | براب<br>براب                                          |
| 1.1.  | يهلاسوال                                              |
| 414   | دوسراسوال                                             |
| MIA   | "يسراسوال                                             |
| 119   | يونقا سوال                                            |
| 44-   | يا پنحال سوال                                         |
| 271   | حيث سوال                                              |
| 222   | ساتوان سوال                                           |
| rre   | آ محوال سوال                                          |
| 244   | منيبير (۱۱)                                           |
| YYA . | مستلهبود اوروارا لحرب                                 |
| 770   | مولان مناظراحس صاحب كيلاني مروم كابيلامتنون           |
| 247   | غيراسلامي تتبوصات سيح متغلق اسلاى تقطير نظر           |
| 222   | خيراسلامى مكومتنون بس مسلمانون كى زندكى كا دستورالعمل |
| 270   | مسلمانوں کی سیصنظیرامن بسندی                          |
| 444   | بين الاقوامي قانون كالبكسام موال                      |
| 220   | اموال معمومه وخير معمومه اوران كي أباحث وعدم اياحث    |
| rcr   | يحود الى المقصود                                      |
| 444   | دارا لوب بن مود ملال منين بكر في ملال ب               |
| 401   | سف اوریجا وکی اصطلاح                                  |
| tot   | نے سے امکار قوی برم ہے                                |
|       | •                                                     |

| 404   | بينك كاسود                                        |
|-------|---------------------------------------------------|
| 404   | في كانزلينا ولمنى يرم يمي سيم                     |
| h4-   | اسلاى مكومتول اودرياستون كامكم                    |
| 1     | مولاتا كا دومرامتشمون                             |
| YAI   | "تنقيدازمعنتمت                                    |
| IAY   | مولاناسك ولأتل كاخلاصه                            |
| YAY   | ولائل مذكوره يرجل تنصره                           |
| PAY   | كيا معتود فاسده مسرعت مسلمانول ك درميان منوع ين ؟ |
| 440   | واما لحرب كي بحث                                  |
| 449   | قانون اسلامی سکے بھن شعبے                         |
|       | احتقادي قانون                                     |
| ¥ 44. | دستوري قاتون                                      |
| 499   |                                                   |
| 414   | داداً لحرب اوردارا مكفركا اصطلاحي قرق             |
| ساس   | تعلقاست خارجيه كاقاتون                            |
| 410   | مخادكى اقتيام                                     |
| 410   | (۱) باحگذاد                                       |
| 416   | (۲) معابدین                                       |
| PIA   | (۱) ایل فدر                                       |
| 44-   | (۲۷)غيرمعابدين                                    |
| 444   | (۵) تحارین                                        |
| 277   | اموال تربيهك مدارج واحكام                         |
| wyy   | غنيست                                             |
| 440   | 3_                                                |

9

غنيمت اور نوث بين امتيأز 440 دارالحرب بين كفار كمص مقوق ملك

### بشسواللوالرخشي الرجيثير

# عرض ناشر

سرايه دارا ونظام في زير كى ك يختلف شعبون ين بربكاد بيداكيا سب اس کا سب سند پرد اسبسب سودسید. بماری معافتی زندگی پی مود کچید اس طرح دیابسا دیا گیاہے کہ توگ اس کومعاشی نظام کا ایک ان زی عند سیجنے سکے بیں اور اس کے بغیر كسى معاشى مركرى كونامكن سيجعت بي بيي وجرسيت كراب وه امست بعني اتست مسلم جس كوالشرتعاني سف ابنى كتاب ين سودمثان كسيد اموركيا عناءجس كوسود فوادون ست اعلان جنگ كرسف كامكم ديا نقاءاب ابنى برمعاشى اسكيم مي مودكو بنياوناكر مودوورى سے برسے براسے اوا دسے قائم کردہی ہے اور شودی نظام کو استعام بخش دی سیے۔ شودى نظام سكماسى بمرحميراستيلامسكم بيش نظرا مولاناسبدا بوالاعلى مودودي شن جن كى زندگى كامش بى غيراسلامى نظريه ونظام كواكما دېمينكناسېد، اس موضوع پرقلم اغايا ب اوراس کے ہربیلو پر اس تفصیل کے ساتھ ایسی مدال بعدے کی سبے کہ کسی معقول آئی کواس کی تزمست و شناعست پی شبر باتی نزدسید- اس کتاب پی شود پر نزصروند اسلامی نقطهٔ نظرسے بعث کی گئی سیے بلکہ معاشی نقطہ نظرسے بھی یہ بات ٹابت کی گئی سے کہ یہ ہر پہلو سعانسانی معاشرو کے بیے معزمت دراں اور تباوکن ہے۔ اس طرح برکاب اسلامی نظر بجراى على ننبي المعاشى نظر بجريس يعى ايك بيش بها احدا فيسهد

حصرات عمومیا اس کامطالعہ کوری سے جمیں تو قعیب کو انشاء اللہ یہ کتاب شودی نظام کے چڑے سے شکلنے کے سینے معدد رجہ منی ٹرمعاول ٹابت ہوگی۔ کے چڑے شکنے کے سینے معدد رجہ منی ٹرمعاول ٹابت ہوگی۔ لا ہور۔ ۲۸ رزیقعد و سکت کیا مطابق ۲۸ فروری سامانی مطابق ۲۸ فروری سمانی مطابق ۲۸ فروری سمانی میں معالیات

مینجنگ ڈاٹرکٹر اسلامک پیکیشنز (پرائیویٹ) لمیٹڈلاہور

# وساحية ترتبيب عبربير

ي كناب ميرب أل معنا ين كالجوم بدي ين سف الا المرب من الدي الم الله زمانوں یں سود کے موصوع پر مکھے ہیں۔ اس سے سیلے "سود" کے نام سے میری ایک كتاب دوملدول يس لميع بوثى يتى ليكن اس كى اشاحست اسبيد مالاست يس بوئى كريج مذاست باقاعده مرتب كرنے كاموقع ملا اور مديس اس كى ترتيب ورست كرسكا اس يے عام ناظرین کومپاسیداس پس کچرکام کاموا د ملا بوء مگروه منتشر صورست پی ملا اب پس سق اس مواد کو دومستقل کی بول کی صورست میں سنے سرے سے مرتب کر دیاہیں۔ ان میں مصابك كتاب " اسلام اورمديدمواشي نظريات " ك نام سه كيد مدمت بها شافت ہوچکی ہے۔ اب یہ دومری کتاب مدمود" کے نام سے ان تمام معنایین پرشتل ہے ہو اب كاس بي سف إس موضوع كم متعلق مكع بير - اميدسي كراس نئ صوديت ميس يو كتاب ان توكوں سك سيان ياده مغيد يوكى جو اس سنكے كوسمجنا چاستے ہيں۔ اس کے افریل بین حصیے ہی ٹائل کر دسیے سکتے ہیں۔ایک منیمہ اس مراسلست پر مشتل ہے ہومیرے اور سید بینتوب شاہ صاحب سابق آڈیٹر جزل مکومست پاکستان کے درمیان ہوئی بھی اس میں ان دوگوں سے دلائل پوری طرح آسکتے ہیں ہوشنعی مامات کے قرض اور بار اور اغراض سکے قرص ش*ی فرق کیسکے تومسیت مود سکے حکم کو صرون۔ پہلی تیم سکے* قرمنوں تک محدود د کھنا چاہیے ہیں۔ ان سے ہواب بیں ہو کچہ بی سے عوصٰ کیا ہے اُس کو برطع كر ناظرين نؤد راست قائم كرسكت بن كران دلائل كى بنياوير بار آور اغراص ك قرضول

11

پرسود کو ملال کرنے کی کوسٹسٹ کہاں کے۔ میجے ہے۔ دوسرامنيم ميرس اس مقلسك برشتل سيديويس سف إدارة تقافيت اسلاميه لا ہور کی ایک عبنس مذاکرہ میں مودسکے موضوع پر پیش کیا تھا۔ اس میں اس شیطے سکے لربيب قريب تمام اليم ببلووس برايك مائع بحث ناظرين كم ماست أماست كى-تيسرامنيم ولاتامناظراحس كيلاني مرتوم ك دومعنا بين اودميري طرون سي ال سك يواب پرشتل سيع - اس بيس اگر م عنوان بحسث يرسي كر مذب سينفى كى ماست دادالحرب ين مود سك بوازكا بومسئله بيان كياجا "ناسيت اس كيميح تبركياسه-ليكن اس من بی اسلام سکے دستوری ا ور بین الاقواحی فاٹون پرپڑی ایم عثیں آگئی ہیں ہو معاشيات كعلاوه قانونى مسائل سعددليسي ديكف والول سكه سيعيى انشاء الترمفيد تابت ہوں تھی۔

ابكوالاحلى

لاہور ۱۲۳ بولائی سن<del>ا 1</del>9ء منحهيب لم

عام طور برسود سيم متعلق اسلامي قانون سيح احكام كوسجين بي تغلطي واقع بهو دہی سیے اس کی اصلی ومیریرسیے کہ اس زماندیں وہ معاشی نظام جس کو اسلام نے قائم كيا تغا دريم بريم بوچكا سبيد، اس كه اصول ونظريات بعى دنون سيد مو بو سي ي اوربهادسے خودوبیش کی دنیا پر ایک ایسانظام بوری طرح ماوی پوگیا ہے جس کی بنیاد " مرای داری سک امونوں پردکمی گئی سیے۔ یہ سرایہ وارا پرنظم میں شدیت دمرون علاً بم برجيط سب بكريمارے دل ود لمغ بريمي اس ك اصول ونظر إست جها سكت بي اس سیے جب کسی مناشی مشلر برہم نظر داسات بی تو جمارا نقط نظروبی بو است بوسرابدادی كانقطار نظرسهم بمارى بمسث وتحقيق كى ابتدا بى اسس طرح بونى سيص كريم سيبلح معامش إست سكرمسسمايروا زانه تنخسس بإست اوراصولال كومان سينت بين اور اس سك بعدكسي معاشي طريقه سكه بوا زوعدم بوا زيركفتگو كرستے بين. ليكن الرمقوشى سي سيحد سب كام لياجائ تويه باست مخفى منيس روسكني كر تحقيق كابرطريقه اصلاً غلط ہے۔ اسلام کا نظم معیشت اسپنے نظریر اور اسپنے اصول میں سرماید داری کے تظمعيشمت ست بالكل منتف سهد و تول كم مقامد الك إلك بي دونول كيدون مبرامبراسيد ، دونون سك منابج عليمده عليمده بين-اب أكركسي مستد كم متعلق سرايردادي محاصول ونظريات كوتسيلم كرسكه اسلام كعماشى احكام بن سيحكى محكم پرنظرالا الى ماست كى تولا محاله ياتو و ، بالكل بى خلط نظر أسته كا ياس بن ايسى ترميم كردى جاست كي ب

سے وہ اسلامی قانون سک اصول سے بمٹ کر بائکل سرمایہ داری کے قالب میں ڈمل مائے گا اور اس میں مزاملاجی دوح باتی رسیمے گی، نراسلامی قانون سکے اغراض ومغاصد اس سے مامل ہوسکیں سکے ، اور مزود اسپنے ہو ہریس مقیقة ایک اسلامی مکم ہو گا۔ میں بنیادی خلطی سے جس کی ومیرسے مود کے معاملہ میں ہمارے مدیدمعاشی مفکرین اسلامی احکام کوسیجھنے اور ان سے اغراص ومصالح کا ادر اکس کرنے یس تھوکروں پڑھوکریں كعاستة سيلے بارسب، ہیں۔ وہ مرسے ستے ہی شیں جاستے كہ اسلام كامعاشی نظام كن اصولوں پر قائم کیا گیا سہد، اس سے مقاصد کیا ہیں ، اس کی روح کیا سہد ، صور کو اس سے كيون جرام قرار وياسب اسودى لين وبن كي مختلف اشكال ين متسن ترمست كياشه اورجن معاملات بين يرعكست يائى مائى سبيدان كواسلاحى تظم عيشت بين كمها دسينست كيا فها حست واقع بوتى سبعد-ان تمام اساسى امورست بريكانه بوكرجب وه كلينة برايروارى كي نقطة نظريت سود كم متعلق إسلامي قانون بريكاه أد اسلة مي توان كوديم تيتنت سُودكي ومست سکے سینے کوئی دبیل ہی با تذہبیں آتی کیونکوسود توسر ایر وادی کی جان اور اسس کی روب روال سبعد اس سے بغیرسرماید داری کاکارو بارمیل ہی ننہیں سکتا، اورکسی اسب نظام معاشی کا سودست خالی ہو تا غیرفکن سہے جس کی بمارست سرمایہ واری سے اصولوں ہے قائم ہو کیکن مشکل پر سپے کوعلی اور حملی حیثیدمند سے پر حصرامند اسلام سے منحوث ہونگئے کے باوبود اعتقادی بیٹین سے بدستوراس کے بیرویں اورقصداً اس کے دائرے سے الكنائبين عاسيق اس يدعقيده كى بندش توان كوجبوركرتى سب كرسود كى ترمست سب انكاريذكرين مكران كاعلم اورعمل ان كوميوركرتا بيدكرسود كمتعلق اسلامي احكام كي بندشوں کو توڑ دہیں۔ ول ورماغ کی بیکش مکش ایک مدست سے جادی ہے اور اب اس يس مصالحست كى أسان صورست برنكالى تى سبع كراسلامى اسكام كى تعبيراس طرح كى جائ كسودايك اسم بالمسنى يوسف كي يثيبت سع توبدستور وام كاحرام دسه، مكرنظام ا مرايد دادي ين اس مك جنن مسئى بات جاست بين وه قريب قريب سعب علال بوجائي. زیادہ سے زیادہ جس چیز کے ملافت ان کو سرایہ داری کے اصوبوں سے کوئی دلیل یاتھ

آتی ہے وہ بہاجنی مود دیوڈدی ہے، لیکن اس کو بھی کلینڈ مسڈوکر دسینے کی کوئی وہروہ منیں بات ۔ اللہ کے نزدیک منرورت مروت اس کی تحدید کی ہے اور اس سے اللی مراد یہ ہے کہ شود کی فی صدی مٹرح نا قابل اوار ہو، اورکسی حال ہیں شود در شود درامنا قامضا عن تا کس نوبت نہ ہینے۔

يه ايك دهو كاسيدس بن يوحفرات بغير يجه بوجه مبتلا بوسكة بين بيك وقت دو بخالعنت سمتوں پین سفرکرسنے والیکشتیوں عن سوار ہوناکسی مردِعاقل کا کام نہیں ہوسکتا۔ اگرسب نبری کی ومیرست اس سندایساکیایی پوتوپوش مندی کا تقامنا پرست کراوی ای كواپنى خلطى پرتنب ہو، وہ اسپے سيے دو تول شتيوں بي سے ايك كوبيندكرك دوسرى كشتى سند قوراً يا قرل كيني سلد سودسك ملال و ترام بوسف كى بحدث اوراس سك مدودكى تعيين توبعدى چيزسپے رسمب سنے بہنے پرمتروری سپے کہ آپ اسلائی نظم معیشست اور سرمایه دا دارن نظم معیشدن کے اصوبی اور روی فرق کو اچی طرح سمحدلیں اور فرآن دمزی سكه احكام برخود كرسكه ان اصول وقواعدست باخبر توجائيس جن براسلام في مرايد واري ور اورا شتراكيسند كدوميان ايك متوسط نظم ميشت قائم كياب، استحقيق سعداب نؤد بخودمنكشعث بوم است كاكر اسلام جس ومعتكب يرانسان سك معاشى معا لماست كي تنظيم كرناسيداس بين صرونسدى بنيين كرسودكي قطعًا كوفي كنياتش بنيس سيد، بكروه مرسه اس نظریه اوداس ذمینیسنندا وراک معاشی مالاست بی کااستیصال کردیتاسیسیس کی وجست مودی معاملامت کی مختلعت صورتیں و تودیش آتی ہیں۔ اس کے بعد آپ سکے سالے ناگزیر بوگا کردورا جوں میں سے ایک راو کا انتخاب کرلیں۔ ایک ماوید ہے کہ آب اسلام کے اصول معیشت کورد کرسکے سرایر داران نظام معیشت کے اصوبوں پر ایمان سلے آئیں۔ اس صورت یں آئی۔ کو اسلام سکے اصول اوراشکام پین تزمیم کرسنے کی زحمدت ہی نزانھائی پر است کی۔ بلکہ امیب سے سیسے سیدہما اورصافت داست ہوگا کہ اس سے اتباع ستے انکارکر دیں۔ دوسری داہ پرسیم کر آسیداسلام کے اصولِ معاشی کومیجے بھیں اورسودکواس کی تمام صورتوں سکے ساتھ علی وجہ البصیرست وام جائیں۔ مگرسرا یہ دارا نہ نظام معیشت میں گھرجانے

سك باعدث اسبط أب كو اس الرام چيزست محفوظ در كلف بن قاصر يا يُس اس صورت بن أب كوسود كمانا اور كملانا بإبي توكماسية اور كملاسية - كيونكر بركناه كرسة كالهيد كو اختیادماصل سید. مگرا یک مسلمان بهسف کی بیشید سند پریز آمند آسید کیمی نبین کر سكت كرسودكوملال كرسك كمعايش ياكعلابش اور إسين مغيرة رست اكل حرام سك باركوبهكا كرت سكيسيك اس جيزكو پاكس كرت كى كوسشش كرين جس كو خدا اوراس ك ديول؟ سف نا پاکس قرارد یاست ایکسشنص تق رکعتاسید کرملانید اسلام سک قانون کورد كرسك كسى دوسرست قانون كى بيروى اختياركرسك- اور بدرم: التحريرين بي اس كوماصل سبت كراسلامى قانون سك افتداركوتسيلى كرسق بوسق اس سك ماتحست ابك كن وكاربنده بن كردم نابسند كرست يا نامساعد ما لاست. يس مجبوراً ايسا بن ماست. ليكن كسي مال مي يتق نوكسى كوبهى منين ببنجتا كراسلامي قانون كوجى غيراسلامي كانون سيع جاسه بدل دس اورپیردیونی کرسے کہ برلاہوا قانون ہی دراصل اسلام کا قانون ہے۔ استمہیدسکے بعدیم ان میاسنٹ کو ذرا تفعیل کے ساتھ بیان کرس سے جن کی طروندا وبراشاره كياكينس

# اسلام سرمایهٔ داری اور . اشتراکتیت کاصولی فسیرق اشتراکتیت کاصولی فسیرق

اب کس پیدا ہوئے ہیں ان کے درمیان اصولی فرق کیا سے اور اس فرق سے مالی و اب کا معامل است کا معامل است مالی و اب کا معاملات کی توجیع کی معاملات کی توجیع کی معاملات کی توجیع کی معاملات کی توجیع ک

بورقی اختلافات سے قطع نظر کرکے ہم دنیا کے معاشی نظاموں کو بین برای تعموں رنیا کے معاشی نظاموں کو بین برای تعمو پرتقیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ ہو مسر ایپر داری نظام (Capitalistic system) کہلاتا سبعہ ۔ دوسرا وہ جسے اشتراکیت (Communism) کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا وہ جسے اسلام نے بیش کیا ہے۔ اس ایپ یس ہم ان تینوں سکے اصول کا خلاصہ
بیان کریں سکے۔

نظام سرايه داري

نظام مرایدداری کی بنیاد جس نظری پر قائم ہے وہ صافت اور سادہ الفاظیں یہ ہے کہ برشغص ا بنے کمائے ہوئے مال کا تنہا مانک ہے۔ اُس کی کمائی یں کسی کا کوئی تی تنہیں۔ اُس کو پُورا اختیاد ہے کہ اسپنے مال کی تنہا مانک ہے تعترف کرے ، جس قدروسائی تروت اس کے فابویس اُ نیس ان کوروک دکھے اور اپنی فرامت کے بیے کوئی فائدہ حاصل کیے اس کے فابویس اُ نیس ان کوروک دکھے اور اپنی فرامت کے بیے کوئی فائدہ حاصل کیے بغیران کو صرف کرنے سے انکور کر دسے۔ یہ نظریہ اُس ٹود فرضی سے مشروع ہوتا ہے

بنو برانسان كى فطرست يى ودىيست كى كئىسب، اور ائتركاراس انتهائى تودغرضى تك بهنج جا تاسهم بوانسان کی تمام ان صفاست کو د با دیتی سیم بین کا ویود انسانی بیماحدت کی فلاح وبببودسك سيف منرورى سيد-اكر اخلاقي نقطه نظر كوجبور كرفالص معاشى نقطه نظر سيجى ديكها مباست تواس نظريه كالازمي نتنجرير سب كالليم فرومت كاتوازن بجرام التيه وسأل ثروت رفة رفة رميش كرايك زياده تؤش قسمت يازياده بوشيارطبقه كياس جمع الو جا يش، اورسوسائلي عملاً دوطبقول عن تقييم يوجاست - ايك مال دار دوسرا نا دار- مالدار طبغة تمام وسأثل ثرومت برقابعق وتصوت بوكران كوعمن إسبنة ذاتي مغا وسك سيلي استغمال كرسنه اودابني دونست كوتريا وه سنعدته ياده برطعة سفى كومشش يس سوساتني کے جموعی مفاد کوجس طرح پاسیے قربان کردسے - ریا نا دار طبقہ تواس سے سیاے وسائل ٹروست بیں سے محت بائے کا کوئی موقعہ نم ہوالآ پر کروہ سرمایہ دارسکے مفاوکی زیا دہ سے زیا وہ خدمست کرسکے ڈندگی بسرکرسٹے کا کم سعے کم مانان ماصل کرسنے۔ ظاہرسپے کمہل فتم كانظم معيشت ايك طرف سا يؤكاد ، كارخانه دار ؛ اور زميندار پيداكرست كا ؛ اور دومری طرحت مزدور ، کسان اور قرصندار- ا سیسے نظام کی عین فطرست اس کی مقتقنی سبے کرسوسائٹی پس ہمدردی اور امداز پاہمی کی سپرسٹ مفقود ہو۔ ہڑخص بانکلیدکیٹے وَاتَىٰ وَسَائل سند زِير كِي بِسركِ سنة بريبور بو - كوئي كسي كا يارو مدد كادم بو - عملا كا سیع معیشمت کا دا تره تنگ، بوجائے۔ موسائٹی کا برفرد بغاستے دیا سند کے بیے دوسے افرا دسكه متقابله بين معاندان ميرونج بركرسنه - ترياده وسنعه زياده وسائل ژوست پرق ايو پاستے کی کومشش کرسنے ، ابیٹے مغا دسکے بیے ان کو دوک دسکے ،اودم وس از دیاد نروت سے سیلے انہیں استعمال کرسے۔ پھر ہو لوگ اس مدوج ہدییں تا کام ہوں یا آس ہی تھہ سینے کی توتت نه در کھتے ہوں ان سکے سیلے دنیا بین کوئی سہارا نہ ہو۔ وہ ہمپیکٹ ہی مانكيس نوان كو بأساني مزمل سنك كسى ول يس ان سك سيد رهم مذبو - كوفي إعدان ك ىددسكے سيلے نہ برطستھ۔ يا تو وہ ٹھ دكشى كرسكے قرندگی سكے عذائب ستے تجاست مناصل كرين يا بهر جرائم اورب حيائى ك ذيل طريقوں ست بيط يا-يخ رجيون ون- مراید دادی کے اس نظام ش تاگذیرہ کو گول کا میلان رو بیر بیم کرسے کی مرف کا میلان رو بیر بیم کرسے کی مرف کول مرف برواور وہ اس کو صرف نغیر بخش اغراض کے بیاے استعمال کرنے کی سی کہیں۔ مشترک سراید کی کی بنیاں قربائم کی جا بیس۔ بینک کھو سے جا بیس۔ بیا ویڈنٹ فنڈ قائم بول انشور نئر کی بنیاں بنائی جا بیس احداد باہمی کی جمعیتیں مرتب کی جا بی اوران تمام منتقد معاشی تدبیروں بیں ایک ہی دوج کام کرے ، بینی دو بے سے مزید رو بربید اکرنا ، نواہ وہ تجارتی لین دین کے ذریعہ سے بو یا سود سے ذریعہ سے مربد رو بربید انسک نظام سرمایہ داری بیس یہ دونوں ایک دوسرے کے سائقہ ناصرف فلط ملط ہو جائے نظام سرمایہ داری بیس یہ دونوں ایک دوسرے کے سائقہ ناصرف فلط ملط ہو جائے بیس بیک میں بوتی ہے۔ ان کے بین ، بلکہ کا دو بار کی ساخست بیں ان کی جیٹیت تائے بانے کی سی بوتی ہے۔ ان کے بغیر فروغ نہیں ہوسکتا۔ شود نہ ہوتو سرایہ داری کا تارو پود بھر جائے۔

سرماید داری کے عین مقابل ایک دوسرانظام معیشت سے جس کو اشتراکی نظام کیتے ہیں۔ اس کی بنیاد اس نظریہ پرسید کرتمام دسائل ٹروت سوسائٹی سکے درمیان مشترک ہیں ، اس بید افراد کو فرڈ افرڈ اور ائی پر انکا نز قبعنہ کرسف اور است حسنب منشاان می تعکر کرسف اور است حسنب منشاان می تعکر کرسف ، اور ان سکے منافع سے تنہامتہ تع ہوسف کا کوئی ہی نہیں۔ اشخاص کو ہو کچے سلے کا وہ معنی ان فدمات کا معادم نہ ہوگا ہو سوسائٹی سکے مشترک مفاد کے بید وہ انجام وہ سکے بدارمیں کے سوسائٹی ان سکے میڈر میں کو دریات زندگی فراہم کرسے کی اور وہ اس سکے بدارمیں کا دری و رسائٹی ان سکے میڈر میں کا دری و رسائٹی ان سکے میڈر میں کو دریات زندگی فراہم کرسے کی اور وہ اس سکے بدارمیں کا دری و رسائٹی ان سکے میڈر میں کے درمین

یو نظرید آیک دو سرے ڈھنگ پرمعیشت کی تنظیم کرتا ہے ہو بنیادی طور پرنظام مرمایہ داری سے مختلف ہے ۔ اس تنظیم یس سرے سے ملکیت شخصی ہی کا وجود تہیں نیر کہاں اس کی گنیائش کہ کوئی رو بہہ جمع کرسے اور اس کو بطور تو دکا رو باریس نگائے۔ بہاں چ بحر نظریہ اور اصول ہیں اختلافت ہوگیا ہے اس لیے منا بھے بھی بدل گئے ہیں۔ نظام سراید دادی کا کارفاند بنگنگ، انشودنس، شرکمت باشے اسباقی companies)

دور الیسے ہی دوسرے اواروں کے بغیر نہیں چل سگنا بکی اشراکیت
کی ساخت اور اس کے معاشی معالمات میں ذائن اداروں کی گنجائش ہے ، مذعز ورت.
مراید واری سکے مزان سے سود کو میتنی گیری مناسبت ہے ۔ اشتراکیت کے مزان سے اس کو اتنی ہی نہیا دو وشد ید ناموا فقت ہے ۔ اشتراکیت اس چیز کی نبیاد ہی سمار کو دیتی سے جس کی بنا پر ایک شخص سود لیتا اور دوسراشخص سود دیتا ہے ۔ اس کے اصولوں پر اصولوں پر اصولوں پر اصولوں پر اصولوں پر اصول کی شکل اور کسی چیند میں مزید میں مزید کے بیاد ہی ہی ہو اور سودی میں دین ایمان رکھتا ہو اس سکے سیاد میکن منہیں کر بیا وقت اشتراکی بھی ہو اور سودی میں دین

استراکیست اور سرایر داری ایک دو سرے کے فلات دوانتهائی نقطوں پر
میں سراید داری افراد کو ان سے فطری عقوق صرور دیتی ہے مگراس کے اصول و
نظریات پس کوئی ایسی چیز نہیں ہو افراد کو بخاصت سے مشترک مفاد کی خدمت سے
نظریات پس کوئی ایسی چیز نہیں ہو افراد کو بخاصت سے مشترک مفاد کی خدمت سے
سیا کا دو کرنے وائی اور تا بحقیق مزود دست اس پرجبود کرنے وائی ہو۔ بلکہ در حقیقت وو
افراد پس ایک ایسی نو دغوشا مذفر ہنیست پیدا کرتی ہے جس سے ہشخص اپنے شخصی مفاد
سکے سیا جا حست سے خلاف عملاً جنگ کرتا ہے اور اس جنگ کی بدولست تغیر ٹروست
کا تواذی یا کل بچوا جا تا ہے ۔ ایک طرف چند ٹورش نصیب افراد ہوری جا حست کے دسائل
ٹروت کو سیسٹ کر مکھ ہتی اور کروٹر ہتی بی جائے ہیں ، اور اس جنگ کر گوتت سے
ٹروت کو سیسٹ کر مکھ ہتی اور کروٹر ہتی بی جائے ہیں ، اور اس جنس کر ایر کی توت سے

لله واصح دست کر بیان ہم خانص نظرید سے بحث کردسید جن ، ورد عملاً اشتراک نظام نے دوس بی بہت پشیاں کھا تی جی اور اسپنے انتہا بہندار نظریات کوعمل جامہ بینا نے بی ناکام ہوک دوس بی بہت پشیاں کھا تی جی اور اسپنے انتہا بہندار نظریات کوعمل جامہ بینا نے بی ناکام ہوک دہ مرابہ داری کے عند تعن طریقوں کی طون عود کرتا چلاگیا ہے۔ چنا بخبر اب وہاں ان لوگوں کے سید ہو اپنی منرودت سے ذیا دہ معا وصفے پاتے ہیں ، بر کھی ہوگیا ہے کہ اپنی زا مکا زمنودت کے اپنی منرودت سے دیا دومعا وصفے پاتے ہیں ، بر کھی ہوگیا ہے کہ اپنی زا مکا زمنودت کا کہ دیں ، است بینک ہی رکھیں اور مود پائیں۔

مزید دونسد کیستی بیلے جاتے ہیں۔ دوسری طرف جہود کی معاشی حالت تراب سے
تراب تر ہوتی بیلی جاتی سہت اور دونست کی تغییم میں ان کا محد کھٹے گھٹے بمزولہ معنی
دوجا تا سہت ۔ ابتدایش مراہ داروں کی دونست اسپنے شاندادمظا ہرست تمدّ ن مسیں
ایک دنغریب بیک دمک توضرور بدا کردیتی سے ، مگر دونست کی غیرمتوا زن تقییم کا
ایک دنغریب بیک دمک توضرور بدا کردیتی سے ، مگر دونست کی غیرمتوا زن تقییم کا
ایک دنغریب بیک اوران تون بند ہو
با تا سہت بہم کے اکثر سطے تقدیت تون کی وجہ سے شو کھ کرتباہ ہوستے ہیں اوراحناء
با تا سہت بہم کے اکثر سطے تقدیت تون کی وجہ سے شو کھ کرتباہ ہوستے ہیں اوراحناء
دئیر کو ٹون کا غیرموں کی اجتماع تباہ کر دیتا ہے۔

اشتراکیت اس قرانی کا علای کرنا چا بتی سبت ، گروه ایک میچ مقصد کے سیلت علط داست افتیار کرتی سبت - اس کا مقصد تقیم قروت پی توازن قائم کرتا سبت ، اور ایسا افتیار کرتی سبت بودر قیقت سی بالاشر میچ مقصد سبت و در قیقت ایسا افتیار کرتی سبت بودر قیقت انسانی فطرت سنت جنگ سبت - افراد کوشخصی ملکیت سنت محروم کرکے بالی جاحت کا خادم بنا دینا دصوف معیشت کے لیے نباه کن سبت بلک ذیاده وسیع بیا نے پرانسان کا خادم بنا دینا دصوف معیشت کے لیے نباه کن سبت بلک دیا ده وسیع بیا اند پرانسان کی بودی تمدنی زندگی کے سیلے مبلک سبت میرونک می بریز معاشی کا دو باد اور نظام کی بودی تمدنی زندگی کے سیلے مبلک سبت میرونک می جیز معاشی کا دو باد اور نظام تمدن سبت اس کی دورت وال ، اس کی اصلی توسیت محرکہ کو نمال دیتی سبت تمدّن توسیق و مسل کرتے پر انجاد تی سبت و دورتهال میں انسان کوی چیز اپنی انتبائی توست کے سا نفسی و عمل کرتے پر انجاد تی سبت و دورتهال اس کا ذاتی مفاد سبت - پر انسان کی فطری خود غرمنی سبت جن کوکوئی منطق اس کے دائوراغ

له اشتراکیت کونظری طور پر ابتدائر اس مفیقت سے انکار تھا، بلکہ اس کے انتہا پندفلسنی تو بیان کس کہ گزرسے کرانسان اپنے اندرکسی قسم کے پیدائش ربھانات تبین رکھتا، سب کچند انتول کی پیدا و ارسید اور تعلیم و تربیت سعیم افرادین و و اجتماعی ذیبنیت انتراکی پیدا و ارسید اور تعلیم و تربیت سعیم افرادین و و اجتماعی ذیبنیت فی دینسیت معلی ہو۔ مگر تجربر نے انتراکی فی معنوات کی اس خلط فہری کو اکثر کار دفع کر دیا ۔ اس دوس میں کارکنوں کو جمل پر انجاد نے کے سام اس کے ذاتی مفادسے ایہل کرنے کی شت نئی تھ بیرین افقیاد کی جا رہی ہیں۔

کے ریبٹوں سے منبیں کال سکتی فیر معولی (Abnormal) افراد کو چیوڈ کر ایک اوسط درم كابرى اسيف دل اوروماغ اوردست وبازوكى تمام طاقتين صروت أسىكام بين فري كزنا ہے اور کرسکتا ہے جس سے اس کو تو داسپنے مفاد سکے میاد ڈاتی دل جبی ہوتی ہے ۔اگرس ست یر دلیسی بی باتی درسید ، اور اس کومعلوم یوکه اس سکے سید قوائدومنا فع کی یومدمقرر كردى تى سيداس سد يرطعه كروه اپنى جديم بديم يعلى ماصل دكر يحد كا تواس كد تواسته فكروهل معتركرره مباش كسناوروه معن أيب مزدور كالمريكاجس كوابيت كام سعب بقدراً جرست بي وي ي پرتواشتراکی نظام کا باطنی پہلوسیے۔اس کا شارجی اورحملی بینو پرسیے کہ وہ مراہروار ا فراد کا خاتمه کرے ایک بیست بڑے مرایہ وارکو ویودیس فاتاسے بینی استراکی حکومت. يه برا الهراير وادلطيعنب انساني مبذياست كي أس اقل قليل مقدا دست مجي خالي بهوتاسيم. ي مهمابر دارا فراویس باقی به تی سیعه وه بانکل ایکسیمشین کی طرح پورسے استبدا وسے ساتھ ان سکے درمیان اسباب حیاست تقییم کرتا ہے۔ اس کے پاس نہمدروی ہے۔ ناقب درو اعترامت - وہ السانوں سے انسانوں کی طرح کام منیں لیتا بککمسٹین سے کل پُرُزوں کی طرح کام لیتا سبے ، اور اُن سبے تکروراسٹے اورعمل کی الادى إلى سلب كرليتاسيد اس شديد استبداد ك بغير نظام اشتراكى مرقائم بوسكتا ہے ، مذقائم روسکتاسیے رکیونکہ افراد کی فطرست اس نظام کے خلافت ہروفت اکادہ بناوت رمهتی سبند. اگر ان کو دائماً استبداد کے امنی بنیرین مجرا کرندر کھا جلستے تو وہ استراکی نظم کو د پیچنے د پیچنے منتشرکر دیں۔ یہی وجہ سہند کرائے روس کی سوورٹ گورنسنٹ دنیاکی مکومتوں یں سب سے زیارہ ستبداور جا پر حکومت سے۔ اپنی رحیت کو اس نے اسپے سخت ا بنی تکنیدیں جکوارکھا سید حبی کی مثال دنیا کی کمشخصی یاجہودی مکومست یس نہیں ملتی۔ اس كاير جبرة استبداد كيد اس وجرست منبي سبت كرجعن بخست واتفاق سنداطالين سيب وللمطركوبيداكر دياسهد بلكرودهنيقست اشتراكيست كامزاج بمى ايك شديدترين وكليظر شىيد كالمقتفني سبتع

نظام اسلامى

اسلام ان دومتناد معاشی نظاموں سے درمیان ایک معتدل نظام قائم کرتا ہے جس کا اصل الاصول یہ سب کدفرد کو اس کے دست پورے شخصی وفطری حقوق ہی دیے جائیں ، اور اس کے سائھ تقیم ٹروست کا توازی ہی نہ گراف دیا جائے۔ ایک طون وہ فرد کوشنی ملکیست کا بی اور اپنے مال یں تصرف کرنے سے افتیادات دیتا سب دوسری طرف وہ ان سب حقوق اور انتیادات پر باطن کی راہ سے کچھ ائسلائی بابند باں اور نظا ہرکی راہ سے کچھ ایسی قانونی پاست دیاں ماید کر دیتا ہے جن کا مقصد یہ سب کہ کسی جگھ وسٹ ان ٹروست کا فیرمعولی اجتماع مز ہوسک شروت اور اس کے وسائل جیش کر دش کرتے دیں اور گردش ایسی ہو کہ جماعت کے شروت اور اس کا متناسب محقد بل سکے۔ اس مقصد کے بیے اس نے معیشت کی نظیم ہرفرد کو اس کا متناسب محقد بل سکے۔ اس مقصد کے بیے اس نے معیشت کی نظیم ہرفرد کو اس کا متناسب محقد بل سکے۔ اس مقصد کے بیے اس نے معیشت کی نظیم ایک اور ڈھنگ کا دیک اعتبار ایک اور ڈھنگ کا دیک اعتبار ایک اور ڈھنگ کا دیک اعتبار ایک اور این واری اور اشتراکیست وہ فول سے مختاعت ہے۔

اسلام کا معاشی نظریر شخصرالفاظیں یہ ہے کہ معاشی زندگی ہیں ہر بر فرد کا شخصی مفاد اور تمام افراد کا اجتماعی مفاد ایک دو سرے کے سابقہ گررا دبط دکھتا ہے ، اس لیے دونوں ہیں مزاحم سن کے بجائے موافقست اور معاوشت ہوئی چاہیے۔ فرد اگر ابتماعی مفاد کے فلا فن جدوجید کرکے جماحت کی دولت اپنے پاس سیسٹ سے اور اس کو جمع دکھنے یا تربی کو سنے جماحت کی دولت اپنے پاس سیسٹ سے اور اس کو جمع دکھنے یا تربی کو سنے جماحت کی دفاق کو کھی ظرر کھے تو یہ صرف ہما عت بی کے سابے نقصان دو نہیں ہے ، بلکہ کا لکاری اس کے نقصان است فوداس شخص کی ابنی ذات کی طرف بھی ہود کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہما عدت کا نظام ایسا ہو کہ وہ اجتماعی مفاد کے سابے افراد کے شخصی مفاد کو قربان کردے تو اس ہیں صرف افراد ہی کا تقصان منیں ہے بلکہ مال کا دی بھا حدت کا بھی نقصان ہے بسس فرد کی بہتری اسس میں سے کر جماعت فوسش مال ہو ، اور جماعت کی بہتری اسس میں اس میں ہے کہ جماعت وسے میں اور دونوں کی نوش مالی اس پر موقو ون سے سے کہ افراد فوسش مال ہوں ، اور دونوں کی نوش مالی اس پر موقو ون سے سے کہ افراد فوسش مالی ہوں ، اور دونوں کی نوش مالی اس پر موقو ون سے سے کہ افراد فوسش مالی ہوں ، اور دونوں کی نوش مالی اس پر موقو ون سے سے کہ افراد فوسش مالی ہوں ، اور دونوں کی نوش مالی اس پر موقو ون سے

کہ افراد میں فود غرضی اور میدددی کامیح تناسب قائم ہو۔ ہڑ تھی اُسینے ذاتی فائدے

کے بید بد دجید کرسے ، مگراس طرح کہ اس میں دوسروں کا تقعمان نہ ہو۔ ہڑ تفس جننا کما

سکے کم سے مگراس کی کمائی میں دوسروں کا حق بھی ہو۔ ہڑ تھی دوسروں سے تو دہی نفع مامل کرے اور دوسروں کو تفع بہنچا ہے بھی۔ منافع کی اس تقیم اور دوست کی اسس کر دش کو جاری دیکھنے سے سیے معنی افراد سکہ باطن میں چنداخلاتی او صاحب بیدا کردینا کافی نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ بھا عمت کا قانون بھی ایسا ہونا چاہیے ہو مال سے اکتشاب اور فرق دونوں کی مینی تنظیم کرد ہے۔ اس کے مائند قررا گئے سے کمائی جائے و وایک بگرمٹ دولوں کی مینی تربی اور ہودوست جائز قررا گئے سے کمائی جائے و وایک بگرمٹ کرند رہ جائے ۔ وایک بگرمٹ کرند رہ جائے ۔ وایک بگرمٹ کرند رہ جائے دوایک بگرمٹ کرند رہ جائے ۔ وایک بگرمٹ

اس نظرید پرجس نظم عبیشت کی بنیا در کھی گئی ہے اس کا مقصد مذ تو یہ ہے کہ جندافراد كروا بتى بن مائي اور باتى تمام لوك فاقد كرين اور ناسكامقصدير سيدكم كونكرواريتى مذبن ستك اورجبراً سب كوان شم فطرى تغاومت كے باوبود ايك مال يس كرديا ماست. ان دونون انتهاؤل سك بين بين اس كامتنسد صرفت يهسب كرجاعت سکه تمام افرادگی معاشی متروریاست بوری بون اگر بیرخس دو سرون کونقعان بینجاستے بغیراینی فطری مدسک اندرره کراکتساب ال کی کوسفش کرست اور پیراین کماست ہوست مال کو فریج کرنے میں کفامیت مشعاری اور امداد یا ہمی کو لمحوظ دیکھے توسوسائٹی میں وومعاشى تا بموارى بيدا ښين بوسكتى يۇمرايد وارى كے نظام بين بائى ماتى سے كيونك اس تم كاطرز معيشت اگري كسى كو كروڙيتى سفنے سے منہيں روكا، مگر اس كے ماتحت یر بھی نا تمکن ہے کرکسی کروٹریتی کی دولست اس سکے ہزاروں ابناسٹے نوع کی فاقدکشی کا نتیج، ہو- دومری طرفت بے طرز معیشت تمام افراد کو خداکی پیداکی ہوئی دواست یں سے حصة صنرور دلا نامياً مِناسيده مگرايسي معنوعي بندشين نگانا جائز منهي رکهتاجن کی وجهه سے کوئی شخص اپنی توت وقابلتیت کے مطابق اکتساب ال مذکر سکتا ہو۔

# إسلامي عيشت اورأس كے اركان

اسلام سف اشراکیت اور سراید داری سک درمیان بومتوسط معاشی نظرید اختیاد کیا ہے اس پراکیسیملی نظام کی عمارت اعتمان کے بید وہ اخلاقی اور قانون دونوں سے مدد لیتا ہے۔ ابنی اخلاقی تعلیم سے وہ بماعت اور اس سک مرمر فرد کی ذبنیست کو اس نظام کی رضا کا دانہ اطا عمت سک سیار کرتا ہے۔ اور اس بنا قانون کی طاقت سے دوان پرایسی پا بندیاں ماید کرتا ہے جو اس نظام کی بندش میں رسینے پر جبور کریں ، ووان پرایسی پا بندیاں ماید کرتا ہے جو اس نظام کی بندش میں رسینے پر جبور کریں ، اور اس سک مدود سے شکانے مدود سے بھانی اصولی اور قانونی اسکام اس نظم میں باری بایک سے قوائم وارکان بیں اور اس سک مزاج کو محمد سکے سے مروری ہے کہ آپ ان پرایک تفصیلی نظر فوالیں۔

التساب السك ذرائع مين مائز اورنا مائز كى تفريق

سبب سے بہلی چیز بہ ہے کو اسلام اسپنے پیرو و ان کا کہ نے کا عام الاسنس نہیں دیتا بلکہ کما ئی کے طریقوں شن اجتماعی مفاد کے لیاظ سے جائز اور نا جائز کا اتبیا زقائم کوتا ہے۔ یہ اتبیاز اس قاصد و کلیہ پرمینی ہے کہ دولت حاصل کرنے کے قام وہ طریقے ناجائز بیں جن بن ایک شخص کا فائدہ دو مرسے شخص یا اشخاص کے نقصان پرمبنی ہو، اور ہروہ طریقہ بیائی ہے۔ ہروہ طریقہ بیائی منصفان طور پرمیا در میان منصفان طور پرمیہ قرائن جبدیں اس قاعد و کھیر کو اس طرح بیان کیا گیا ہیں۔

يَّا اَيُّهُمَا الَّذِينَ امْنُوا لَا تَأْكُوا امْوَالْكُورُ مَنْ الْكُورُ

بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ كَانُوْنَ يَجَادُةً عَنْ تَوَامِنَ يِمُنْكُمْ الْكَا تَقْتُلُوْا أَنْفُسُكُمُوا إِنَّ اللهُ كَانَ بِكُمْ دَحِيثًا وَمَنْ تَفْعَالُ وَالِلِكَ عُنُوانًا وَظُلُمْنًا فَمَوْتَ نُصْلِيْهِ مَا أَذَا - والسَادِ وَهِ: ٣٠)

اسے دو گور ایمان لائے ہو آئیں ہی ایک دو سرے کے مال ناروا طریقوں سے ندکھایا کرو بجر اس کے کر تجارت ہو آئیں کی رضاعتدی سے۔ اور تم ثور اسینے آب کوریا آئیں ہی ایک دو سرے کی بلاک د کروااللہ تہارے حال پر مہر بان ہے ۔ ہو کوئی اپنی مدسے تجا وز کرکے ظلم سکے ساتھ ایسا کر سے کا اس کو ہم آگ ہیں جو تک وہ سے سے اسے کا در کرکے ظلم سکے

اس آبیت ین تجارت سے مراویہ اشیاء اور خدمات کا تہا مورتوں کو ابس کی رضامندی کے ساتھ است مشروط کرکے تبادسے کی ان تمام مورتوں کو نامائیز کر دیا گیا ہے جن یم کسی توعیت کا دیا ؤشا بل ہوا یا کوئی دعوکا یا ایس چال نامائیز کر دیا گیا ہے جن یم کسی توعیت کا دیا ؤشا بل ہوا یا کوئی دعوکا یا ایس چال ہوت گر دو سرے قریق کے علم میں آ جائے تو وہ اس پردامتی مزہوں بھرمزید تاکید کے سیانے فرایا گیا ہے لا تقدالوں آ نفست کو اس کے دومفہوم ہیں اور دونوں ہی کے سیانے فرایا گیا ہے لا تقدالوں آ نفست کو اس کے دومفہوم ہیں اور دونوں ہی بیاں مراد ہیں۔ ایک یہ کر قر مطلب یہ ہے کہ وشخص ا بینے فائدے سے سیانے دوسرے کو بلاک نزکرو۔ دوسرے کو الاک نزکرو۔ دوسرے کو الاک نزکرو۔ دوسرے کو الاک نزکرو۔ دوسرے کو الاک نزکرو۔ مطلب یہ ہے کہ وشخص ا بینے فائدے سے سیانے دوسرے کا نقصال کرتا ہے وہ گویا اس کا نوں چتیا ہے اور آل کا رہیں تو دائی تباہی کا داستہ کھولتا ہے۔

اس اصوبی عکم کے علاوہ مختلفت مقامات پر قرآن مجیدیں اکتساب مال کی جن صورتوں کو حرام کیا گیا سہے وہ یہ ہیں :-

رشوست اورغصب دائبقرو-آببت-۱۸)

خیانت و تواو افراد کے مال میں جو یا پبلک کے مال میں۔

دالبقرو- ۱۲۸۳- آل عمران - ۱۲۱)

يؤرى - الما مُرو- ۲۸)

مال پیم پی سبے جاتصرفت - (النساء - ۱۰)

ناپ تول پین کی - (المطفینین - ۲)

فیش پیدالت واسلے ذرائع کا کاروبار (التور - ۹))

قیم گری اورزنائی آندنی زالنور۲ - ۲۳)

میزاسب کی صنعت ۱۰ اس کی بیچ اوراس کاجمل و نقل (المائده - ۱۰)

بوااورتمام ذرائع جن ست کچر لوگوں کا مال دو مرسے توگوں کی طرفت منتقل ہو تا

میمن شخست و اتفاق پرمینی ہو- (المائده - ۱۰)

میمن شخست و اتفاق پرمینی ہو- (المائده - ۱۰)

میمن شخست و اتفاق پرمینی ہو- (المائده - ۱۰)

میمن شخست و اتفاق پرمینی ہو- (المائده - ۱۰)

میمن شخست و اتفاق پرمینی ہو- (المائده - ۱۰)

میمن شخست کو ایس کے کہا تعین المائدہ - ۱۰)

دوسراا ہم عمم برسب کرمائز طریقوں سے جودولمت کمائی ماستے اس کوجے دکیا مائے ا کیونکہ اس سے دولمت کی گردش ڈک جاتی سبے ، اور تقییم دولمت بی توازی برقرار نہیں دہانہ دولمت میں توازی برقرار نہیں دہانہ دولمت سیسٹ کرجے کرنے والا نصرف ٹود بر ترین افلاتی امراض ہیں مبتلا ہوتا سبے بکہ درحقیقست وہ بوری جماعست سے خلاص ایک شدید جرم کا ادتیاب کرنا سبے ، اور اس کا نیم کا رونکا ب کرنا سبے ، اور اس کا نیم کا ترکا راؤ د اس کے اسپنے سامے بی فراسیے ، اسی سامے قرآن فرید کا اور کا اور کا اور کا اور اس کا نیم کا کور اور اس کے اسپنے سامے بی فراسیے ، اسی سامے قرآن فرید کا اور کی اور کا سین سبے ، وہ کہتا سبے ،

دُلاً يَعْسَبَنَ اللَّهِ يَبُعُلُوْنَ بِبَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللْلِيْ اللَّهُ مِنْ الللْلِلْمُ الللَّهُ مِنْ الللْلِلْمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلُكُولُولُولُ مِنْ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلُمُ الللْلُكُولُولُ مِنْ الللْلُمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ الللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ الللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلُمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلُمُ الللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِمُ اللللْلِل

نہیں کرتے ان کوعذاب الیم کی خبر دسے دو۔
یہ بہتر سرمایہ داری کی بنیا د پر منرب منگاتی ہے یہت کوجع کرنا اور جمع شدہ دوات
کو مزید دوات پیدا کرتے ہی نگانا دیمی دراصل سرمایہ داری کی بڑا سہے ۔ مگر اسلام
سرے سے اس بات کو بہند نہیں کرنا کہ اوجی اپنی صرورت سے زا مگر دوات کوجع

س- فرق کرنے کے بجائے کا مکم جمع کرنے کے بجائے اسلام فرق کرنے کی تعلیم دینا ہے ، مگر فرق کرنے سے اس کا مقصد پر نہیں ہے کہ آئے مینش و آئرام اور گلیخرے اٹرانے بیں دو است اٹنا بیس ۔ بکر وہ فرق کرنے کا مکم فی سیبل الشرکی قید کے سائقہ دیتا ہے ، یعنی آئے کی باس اپنی منروریات سے بو کچہ نکا مائے اس کو جا عست کی مجلافی کے کاموں بیں فرج کردیں کم بہی سبیل الشرہے۔

وَيَشْكُونَ لَكَ مُاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ .

(البقوة ١١٩).

اوروه تم ست پوچیت ین کرکی فرع کرس کبوکر او مترورست ستے نے

وَبِالْوَالِسِلَائِينِ اِحْسَانًا وَّبِيلِى الْقُدُّونِ وَالْبَسَمَّى وَالْسَكِيْنِ وَالْجَادِ فِى الْقَرْبِي وَالْجَادِ الْجُنُبِ وَالعَشَاحِبِ بِالْجُنُبِ وَالْعَشَاحِبِ بِالْجُنُبِ وَالْمِ

اوراحمان کروابیف مال باب سکماند اوراسیفرشد دارول اور المنان کروابیف مال باب سکماند اور المنکینول اور قرابت داربر وسیول اور البنی بهمایون اور ابیف ملف علان و درستول اور سافرول اور داندی فلامول سک ساخد میلف واسف دوستول اور سافرول اور اور فی فلامول سک ساخد و فی آنستان و المنت فی و و می المنت ایسان و المنت فی و و می درستان و المنت فی و می درستان و المنت و المنت و می درستان و المنت و

(الدناويات-١٩)

ا ور ان سکه مانون پس سائل اور تاد از کا تق سید. ببال مبنج كراسلام كانقطه نظرس ايروادى كے نقطه نظرسے بائكل جختلفت بيوما تاسيے۔ سرمای والد مجعتاب کر قرح کرنے سے مقلس ہوماؤن کا اور جمع کرنے سے مال دار بنون کا اسلام کېتاسېد فري کړنے سے برکمت ہوگی ، تيري دولمت گھٹے کی بنيں بلکہ اور

اَلتَّيْطَانُ يَعِبُ لُكُمُ الْفَصَّرَةِ يَالْمُوكُ مُرِيالْفَحُشَاءِ وَاللهِ يَعِيلُ كُنْدُمُ تَغْضِونًا مِنْتُهُ وَفَعَنْدُو ﴿ وَالْبِعُولا: ٢٧٨) شيطان تمكونا وادى كانؤمث ولاتاسبت اوريخل مبيى مرمناكب بامث كامكم ويتاب، مكرات في سيخت ش اور مزيرها كا ومده كرتاب. مرايد دار مجنتاب كري كيدان كرديا وه كموكيا واسلام كبناسي كرمنين ، وه كمويا سَبِين كما بكراس كاببترفا ثره تميادى طرفت بيريلسك كراسف كا-وَمَا النَّفِيمُ والمِنْ خَسارَ إِيكُونَ إِلَيْكُ مُدْوَا نَعْمُ لِالْتُكَارُون.

ا ورتم نیکس کا موں ہی ہو کچہ ٹڑچ کروسکے وہ تم کو ہورا ہورا وا بس ملے گا اور تم پر برگز خلکی نر ہوگا۔ دَ ٱلْفَعْنُو المِمْنَا وَذَ تُنْهُمُ مِسِوًّا وَّمَالَانِينَهُ \* يَتُوجُونَ يُنجَادَ وَكُنَّ تَبُودُ وَإِلِيهُ وَيَنْهُ مِدْ أُجُودُ هُدُدُ وَيَزِيثُ هُمُ مِنْ

ا ورجن لوگوں نے ہمارے بخت ہوست رزق میں سے کھلے اور بھیے طربقهس ترج كياوه ايك اليسى تجارت كي أميد در كفته بين جس بين كمعام المركز بہرسیں سہے۔ الشران سکے برسلے ان کو بورسے بورسے اچر درسے کا بلکہ اسيففضل سيع كجير زياده بيعنا بيت كرسي كار سرابر دار مجتاب كر دواست كوجع كرسك اس كوشود يرميلات سع دواست براعتي ہے۔ اسلام کہنا ہے کہ نہیں اسودسے تو دوات گھدٹ جاتی ہے۔ دواست براحات کاذرایعہ نیک کا موں میں اسے توج کرنا ہے۔

ا دریہ ہوتم مود دستے ہوتا کہ توگوں سکے اموال بیں اصافہ ہوتوالٹر کے زردیک وہ ہرگز نہیں براستا۔ براسوتری توان اموال کونصبیب ہوتی سے ہوتم اللہ کے سینے زکو قیس دستے ہو۔

یرایک نیانظریرسید بو سراید دادی کے نظریر کی بائل مندسے و وج کرنے سے دواست كابراهنا اور فري سبي بوست مال كامنائع نربونا بكراس كابورا بدل كيرزا كرفائدها كرائة وابس أناء سودست دولت بن امنافر بوست كبائه الثانكاما بونا، زكاة و مدرقامت سنت دونسند بس كمى واقع بموسند كم بجلث امنا فربموناء يداسيد نظرياست بي ہو بطا ہرجیب معلوم ہوستے ہیں۔ شننے والاحجت سے کرٹ پران سب باتوں کانعلق معن تواسب المخرسة سعة يوكا - اس بن شكد بني كدان بالون كا تعلق تواب الخرست بھی سہتے ، اور اسلام کی تکا ویں اصلی اہمبیست اسی کی ہے ، لیکن اگرغورسے دیکھاجائے تومعلوم ہوگا کہ اس دنیا بس بھی معاشی عیثیبت سے یہ نظریات ایک بہایت مضبوط نباد پرقائم بن - دولت كوجمع كرسة اوراس كومكود برميلاسة كالاثرى تيجديرس كردولت سمسط بمسط کرمیندا فراد کے پاس اکمٹی جوجائے یعہور کی توت ٹرید (Purchasing) ٔ power) ، دوزبروزگمنتی بیلی میاستے بصنعست اورتیجادست اورزداحست پی کساد بازاری رونما ہو ، تؤم کی معاشی زیر گی تباہی سے مرسے پرجا پہنچے ، اور اُن کے کار فود مرمایہ وارا مزاور کے سیار بھی اینی جمع شدہ دولست کو اقرائش دولست کے کاموں میں انگائے کاکوئی موقع باقی

درسیند بینا دند اس کے فریج کرنے اور ذکو قا وصد قاست دسینے کا آل بہ سید کہ تو مرکزی ما ما فراد تک و دوست بھیل جائے ، چریش توسی کو کا قی توت فرید حاصل ہو، صندتیں برورش پائی ، کھینتیاں سرسبز ہوں ، تجارت کو توب فروغ ہو ، اور چاسید کوئی لکھ بتی اور کروڑیتی نہ ہو ، گردیا نہ معاشی نظریہ کی تحدیثی اور کروڑیتی نہ ہو ، گردیکی نے معاشی خال و فارغ البال ہوں ۔ اس آل اندیشا نہ معاشی نظریہ کی قدید اگردیکی نے تو امریکہ کے موبتو وہ معاشی حالات کو دیکھیئے جہاں سود ہی کی وجہ سے تیسی فروت کی گوائی کو اور کی کھینے ہو تو امریکہ کے موبتو وہ معاشی حالات کو دیکھیئے جہاں سود ہی کی معاشی زندگی کوئیا ہی کا نواز ان بجر کر گیا ہے ۔ اس کے مقابلہ میں ابتدائے عبد اسلامی کی مالست کو دیکھیے کر جب اس معاشی نظریہ کو بوری شان سے سا بڑھی جام بہنا یا گیا توجہ کا است کو دیکھیے کوش حالی اس مرتبہ کو ہی کہ توگ دیگئے کہ توگ دیکھیے اور شکل کوش حال اس مرتبہ کو ہی کہ توگ دیکھیے اور شکل کوش حال اس مرتبہ کو ہی کہ توگ دیکھیے اور شکل کوش حال اس مرتبہ کو ہی کہ توگ دیکھیے اور شکل کوش حال اس مرتبہ کو ہی کہ توگ دیکھیے اور شکل کوش مان نامیک مان نامیک مان نامیک اور مدت است میں کو اور مدت است کو کہ ایک است کی کو ایک دو کا میکھ مار نامیک اور مدت است کو کو کوئی ایسا شخص مان تا تھا ہی تو در معاصب نصاب مزیو ۔ ان دو نوں حالتوں کا مواز نامیک اور کی مور کا میکھ مار نامیک اور مدت است کوئی ایسا شخص مان تا تھا ہی تو در معاصب نصاب مزیو ۔ ان دو نوں حالت کوئی است کوئی ایسا شخص مان تا تھا ہی تو در معاصب نصاب مزیو ۔ ان دو نوں حالت کوئی است کوئی است کوئی است کوئی کا کہ اسٹ کس طرح سود کا میکھ مار نامیک اور دو نامیک کوئی کی در تا ہے ۔

بهراسلام بو دُبهنیست بیداکرتاسه وه بی سراید دادان دُبنیست سنه بانکامختلف میت بانکامختلف میت بانکامختلف میت سند سراید دادسک دُبهن بی کسی طرح یدتصورسمایی شهر سکتاکه ایکشفی اینادویردوسرت کوسودسک بنیرکیی دست سکتاسید وه قرمن پر خصرف شودلیتاسید بلکه این داس المال اورشودکی بازیافست سکه سیار قرمن دادسک کیرست اورگر کے برتن تک قرق کرالیتا به مگراسلام کی تعیلی به سه کرما جست مندکه منرف قرمن بی خرو بلکه اگر وه تنگ دست بوتو

 اس پرتقامنے میں سختی بھی نرکرو دحتی کر اگر اس میں دسینے کی استنطاعت مز ہو تو معاف کردو۔ وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسِرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّدُ الْحُوا

خَدْرُ تُكُدُ إِنْ كُنْ تُدُرِّتُكُ لَكُوْنَ - (البقرة: ٢٨٠)

اگرقرمن دارتنگ وسمت بوتواس كى مائست درست بون تكسك مهدنت دست دو: اوراگرمعافت كردوتويرتمبارست سيك زياده بهترسيد. اس كا فائده تم مجمد سكة بوالركيم علم يكفته بو-

مرابد داری بس امدار بایمی سکے معنی بریس که آسید انجن امداد بایمی کوبہلے دورہ وسع کر اس سے دکن بینید، بیراگرکوئی منرودست اسب کوبیش استے کی توانجن آب کومام بازاری منزح سودسنے کچد کم پر قرض وسے دسنے گی۔ اگر آئیب سکے پاس دو پر بنہیں سبے تو "الداد بامى"ست أب كي نعى الداد حاصل نبي كرسكة . برعكس اس سك اسلام سك ذين یں امداد باہی کا تصور بر سید کر ہو لوگ ذی استطاعت بول و فرات کیوفت لیف کم اتفاعت بمبائيوں كو نرصرون قرمن ديس بكر قرص ا واكر سنے بيں بھي حسبتُ التّدان كى ا مداوكريں يہنا بنجر ذكؤة سكے معمادون، پین سنے ایک۔ مصرون والغساد مسین بھی سبے ، بینی قرحل وارول سكه قرض ا و أكرنا-

سراید دار اگرنیک کامون بی خرج کرتاب توجعی نمائش سے سیے ایونکماس كم نظر ك نزد يكسداس فرع كاكم سندكم يرمعا ومنه تواس كوماصل جونابي جاسبيكراس كا نام ہوجاستے ، اس کومغبولیدیت عام ماصل ہوء اس کی دھاک اور ساکھ بیٹر جاستے گراسلام كمتناسب كرفري كرسف بس نماشش بركز نديوني جاسبيد ينعنيه ياعلانيه بوكجير بمي خرج كرواس ي يدمتعدد بيش نظريى مر ركعوكه فورًا اس كايدل تم كوكسى مركسي كل بس مل جاست. بلكم أل كاربر نگاه رکعو-اس دنیا سے اے کراس خست تک جتنی دُورتهاری نظریات کی تم کویرفزی بعلتا يجولتا اورمنافع برمنافع بيداكرتابى وكمائى وسعاكا يهجولتا اورمنافع برمنافع بيداكرتابى وكمائش كسي خرج كرتاسيداس كى مثال ايسى ب يبيد ليك بينان يرمنى يؤى تتى اس في اس منى بر بیج بویا ، نگر بانی کا ایکسد ریادیم یا اورمنی کو بهاسه گیا۔ اور پوشنس اپنی نیسنت کو درست رکدکر

المنّد كى نوشنودى كسيسة فرج كرتاسه اس كى مثال ايسى سيد جييدايك عده زين مي باغ لكاياء اگر بارش يوكنى تو دوگنا يبل لايا اور اگر بارش نريونى توجعن اكى سى بيواراس كسيسكانى سيديه (مورة بقره دكوع: ۲۰۱)

إِنْ تَبْسُلُ وَالصَّسَىٰ قَسَامِينَ فَيْتِعِمَّا رَقِي وَإِنْ تَتَخَفَّوْهَا وَتُوْتُوْهَا الْفُقَدَرَاءَ نَهُ وَخَسَارُاتُكُورُ . وَالْبِقَرِقَ الْمُعَالَى وَالْبِقَرِقِ : ٢٤١)

اگرمىدقاست علانىد دوتۇرى يى اچپاسىيە بىكن اگرىچبا كردوا ورغرىب بوگون ئىسى ئېچاۋتويەزيادە بېترىپ،

سرایر داراگرنیک کام ش کچرمرون بھی کرتا ہے تو یا دل نافواستہ بدترسے بدترال دیتا ہے۔ ویا دل نافواستہ بدترسے بدترال دیتا ہے۔ ویتا ہے اس کی ادھی جان ابنی تربان سے نشتر وں سے شکال ابتا ہے۔ اسلام اس سے بانکل برمکس پرسکھا تا ہے کہ احمیال نز کا کردہ اور فرق کر سے احسال نر جنا کہ ایک اور اور فرق کر سے احسال نر جنا کہ دیکہ اس کے بانکل برمکس پرسکھا تا ہے کہ احمیال نر جنا کہ دیکہ اس کی فوا میش بھی مزر کھو کہ کوئی تمہا رہ سیسنے اصاف دی کا اظہار کرسے۔

انفظوامن طيبات ماكسته ومساكف ومسائد والمساعد و

لَا تَبْطِلُوْ احسَدَ فَتَ كُوْ بِالْهِ فِي وَالْوَا وَيَ الْمُولِ وَالْمَا فِي وَالْمُولِ وَالْمُعُولِ وَالْم البِيْ معرقات كواصال جاكراورا وْيِت بِهِمْ إكرامياميد وكرو وَيُتُلِيمُ وْنَ الطّعَامَ عَلَى حُيّت إصليكيتُ وَيُعَلِيمُ الْمَا وَاللّهُ اللّهُ وَلَا تُسَالُونَا وَيَعْلَى اللّهُ وَلَا نُسُولِينًا وَاللّهُ اللّهُ وَلَا نُسُولِينًا وَاللّهُ وَلَا مُسْلِكُونَ اللّهُ وَلَا نُسُولِينًا وَاللّهُ وَلَا مُسْلَكُونَ اللّهُ وَلَا نُسُولِينًا وَاللّهُ وَلَا مُسْلَكُونَ اللّهُ وَلَا نُسُولِينًا وَاللّهُ وَلَا مُسْلَكُ وَاللّهُ وَلَا مُسْلِكُ وَاللّهُ وَلَا مُسْلِكُ وَاللّهُ وَلَا مُسْلَكُ وَاللّهُ وَلَا مُسْلِكُ وَاللّهُ وَلَا مُسْلِكُ وَاللّهُ وَلَا مُسْلِكُ وَاللّهُ وَلَا مُسْلِكُ وَلَا اللّهُ وَلَا نُسُولِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا نُسُلِكُ وَلَا اللّهُ وَلَا نُسُلُكُ وَاللّهُ مِنْ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا نُعْلِي اللّهُ وَلَا نُسُلُكُ وَاللّهُ مُلْكُونَ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا مُسْلِكُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا مُسْلِكُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا نُسُلّهُ وَلَا مُسْلِكُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِهُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلِمُ لَا مُعْلِمُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

(البلاهبر-9)

اورالتركی میشت بی سكين اور يتيم اور تيدي كو كمانا كملاست بي اور كيت بي كريم آوالت كسياسة فم كو كملاست بي بيم تم سي كني جزاء اور

فنكربه سكے تواہش مندمنیں۔

عبور سین اس سوال کوکر اخلاقی نقطہ نظرسے ان دونوں ذہنیتوں میں کتنا عظیم تفاوست ان دونوں ذہنیتوں میں کتنا عظیم تفاوست ہے۔ ہم کہتے ہی کرخالص معاشی نقطہ نظری سے دیکھ لیجئے کہ فائدے اور نقصان کے ان دونوں نظریوں بن سے کون سا نظریہ تریا دہ محکم اور دوردس نتائج کے اعتبارے ان دونوں نظریوں ہی سے بھر جیب کون سا نظریہ ومصرت کے باب سی اسلام کانظریہ دو ہے ہو ایک دوبار دو ہے ہی تو کیونکو ممکن ہے کہ اسلام کسی شکل میں بھی سودی کاروبار کو جائز رہکھے۔

مبيساكه اويربيان بمواءمعاشيات يس اسلام جب ملح نظركوساسف ركمنتا سبعدوه که دوامت کسی جگریمے نزیونے پاشتے۔ وہ چام تا ہے کہ جاحست سے جن افراد کو اپنی بہتر قابلیت یا توش تسمتی کی بنایر ان کی منرورست سے زیاد و دولست میستر آگئی ہو وہ اس کو سمیٹ کر درکھیں بکر ٹریکا کریں واور ا نیے مصارون بیں ٹریچ کریں جن سے دولت کی كردش ين سوسائن محدكم نصيب افرادكويمي كافي حصد بل ماستداس غرص بسكسيم اسلام ایک طرفت اپنی لمندا خلاتی تعلیم اور ترخیسی و تربیب سکے نہایت توازطریقوں سے فیامنی اورتنیقی ا موا و باہمی کی امپرے پیدا کر تاسید ، ساکہ توگسہ نو و اسپنے میلال لمیع ہی سے دونست جمع کرسٹے کو بڑا مجمیس اور است ٹڑے کر دسینے کی طرفت را غمیب ہوں۔ دومری طرفت و دایساً فانون بنا تاسی*ت که ووگس فیامنی* کی اس تعلیم سکے یا وجو و اپنی افقاد طبع کی وجہ سے روب ہو السف اور السبیٹنے کے تؤکر ہوں ایاجن سکے یا س کسی تکسی طور برال جمع بوجاست وال محدال مين سي بم اذكم أيك مصدر وسائم كى فلاح وبببود سے سیے صرور تعلوالیا باستے اسی چیز کا نام ذکوۃ سہے۔ اور اسلام کے معاشی نظام ہی اس کواتنی ایمیت دی گئیسید کم اس کواد کان اسلام بی شال کردیا گیاسید. تماز سے بعد سعب سنے زیادہ اسی کی تاکید کی تی سیدا ورصافت صافت کہد دیا گیا ہے کہ ہے تھیں دولت بهم كرتاسهد واس كى دونست اس كم سيد ملال بى نئيس بوسكتى تا وقتيكه وه زكوة مزاداكيد. خُذُمِنَ اَسُوَالِهِمُ مِسَدَاتَ اللَّهِ الْمُعَلِّمِ الْمُعَدِّدَ ثُلَوَّلِيهِمْ بِهَا۔ والتوب : ۱۰۱۰)

اسع بنی ان محدا موال می سعد ایک مندقد وصول کرویوان کو پاک مردست اوران کا تر کید کرسد -

کیت کے ہوتی ہے اور اسلام کی تکا ویں ایک بخاست سے ،ایک ناپاکی ہے اور وہ باس ہور واست بعد ،ایک ناپاکی ہے اور وہ باک بنیں ہوسکتی جب ناپاکی ہے اور وہ باک بنیں ہوسکتی جب ناپاکی ہے اور وہ باک بنیں ہوسکتی جب ناپاکی ہے مقرد مقدار داو فدایس موثر نا کی جب ناپاکی ہے مقرد مقدار داو فدایس موثر نا کی حب مقرد مقدار داو فدایس موثر نا کی دست در دا یا ہے اس کی است باس کی داویس میں ہے کہ تم فو دا پنی قوم کے تنگ مال ہوئی ہوش مال بنا نے کی کوسٹ ش کرواور اسیسے مفید کا موں کو ترقی دوجن کا فسائدہ مادی قوم کو ماصل ہوتا ہے۔

سه بندایک مدقد الا لفظ ظام کرتا ہے کا اس سے مراد ایک خاص مقداد صدقر ہے۔ اور بنی اسلی المشر طبہ وسلم کو اس سے وصول کرنے کا حکم دینا بے ظام کرتا ہے کہ عام رمنا کا را نرصد قاست کے علاوہ یہ ایک واجب اور فرض مدقر سے ہجو لاز مگا مال دار لوگوں سے وصول کیا جائے گاجنا نج اس حکم سے مطابق نبی صلی الشرعیٰ وسلم نے تختمت اقدام کی دولتوں سے معاملہ میں ایک مقدار نصاب مقرد کی جس سے کم دولت پر صدق واجر زئیا جائے گا۔ بجر بقدر نصاب یا اس سے زائد والت پر مندقہ و واجر زئیا جائے گا۔ بجر بقدر نصاب یا اس سے زائد والت پر مندقہ و بی دولت پر مدی صافر میں مندان اور جاندی دولت پر مندوری کے معاملہ میں مندوری اس کے ذولت پر اور دینوں سے معاملہ میں افی صدی اور معنوعی اس یا تھی کی دمینوں میں ہو تی صدی اور معنوعی اس یا تھی کی دمینوں میں ہوئی مدی۔ تیا دی اور اس کے معاملہ میں جاندی اور نسل اور دولینوں پر ۲۰ فی صدی۔ اسی طرح مواشی پر بھی ہو افزائش نسل اور فروضت سکے سیے ہوں اور فینوں پر ۲۰ فی صدی۔ اسی طرح مواشی پر بھی ہو افزائش نسل اور فروضت سکے سیے ہوں اور فینوں پر ۲۰ فی صدی۔ اسی طرح مواشی پر بھی ہو افزائش نسل اور فروضت سکے سیے ہوں امینکہ میں مندورہ سے معاملہ میں مقدورہ سے مقدورہ سے مقدورہ سے مقدورہ اسے مقدورہ

إِنَّهَ الصَّدَةُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْعَسِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَكَّفَةِ مُسَلُّوْبُهُ مُر وَفِي السِرِّقَ امِبِ وَالْفَادِمِينَ وَفِي سَبِيْلِ الله وَاجْنِ السَّبِيْلِ - (التومِيَّةُ وَالْمَاسُرِيُّ وَالْمَاسُومِيَّةُ وَالْمَاسُومِيَّةُ وَالْمَاسُومِيَّةً وَالْمَاسُومِيَّةً وَالْمَالِمَا السَّبِيثِلِ -

مد قات تو دراصل فقراء اور مساكين كريد بين اور الى كادنول كريد بين اور الى كادنول كريد بيد بين اور الى كادنول كريد بين بين الماري كريد بين بين الماري كردين بندا ميري سند بيرا اسف كردين بندا ميري سند بيرا المندخرين كردين بندا ميري سند بيرا المندخرين كرف بين اور قرمن وارول كرف ورد ما قرول كرف سيده ورق ميل المندخرين كرف سيده الدول ميري مين المندخرين كرف

برسلمانوں کی کوا پر بڑوسوسائٹی سے۔ یران کی انشورنس کمپنی سے۔ یران کا پراوٹیزٹ فنڈسے۔ یران کا براوٹیزٹ فنڈسے۔ یران کے معذوروں المابیوں المان سے۔ یران کے معذوروں المابیوں ایماروں تنبیوں ایروں تیروں اور سے روز گاروں کا ذریع پرورش سے۔ اوران سنب سے برامد کر یہ وہ چرزہ ہے تومسلمانوں کو فکر قرد اسے بائکل بے نیاز کردیتی سیمے اس کا سسیدھاسادا اسول یہ سیمے کہ اس جم مال دار جو تو دو مروں کی مدد کرو کی تم نا دار جو گئے تو دو مرسے

تله مسا فراگر اسپند گھر پر دولست مندیمی چوتو حالبت سفرین تنگی پیش آمباسند پر وه زکو و کامستحق مدت به سر تہاری دد کر اس کے تمہیں یہ فکر کونے کی مزودت ہی تہیں کو مقلس ہوگئے تو کیا بنے گا؟
مرکتے تو ہوی ہی کا کیا حشر ہوگا ؟ کوئی افست ناگیا تی ہرائی ، بیمار ہوگئے ، گھریں اگ اس کئی ، سیلاب آگیا، دیوالہ نکل گیا تو ان صیبتوں سے معلمی کی کیا سبیل ہوگی ؟ سفریں بیسہ باس نار ہا تو کیونکو گزربسر ہوگی ؟ ان سب فکروں سے مرحت ذکؤة تم کو ہمیشر کے لیے بیسہ باس نار ہا تو کیونکو گزربسر ہوگی ؟ ان سب فکروں سے مرحت ذکؤة تم کو ہمیشر کے لیے سے فکرکر وہتی ہے۔ تمہارا کام بس اتناہی کہ اپنی بس اندانہ کی ہوئی دولت بیس سے ایک محتمد وسے کرافٹند کی انشور فرکینی بیس انہا ہی کرانو - اس وقت تم کو اس دولت کی مزودت مند مندیں سے ایہ ان سکے کام آسٹے گی ہواس کے مزودت مندیں ۔ کل جب تم مزودت مند ہوگی تو منصوب تمہارا اپنا دیا ہوا مال بلکہ اس سے ، ہوا دی والد منرودت مندیو گی تو منصوب تمہارا اپنا دیا ہوا مال بلکہ اس سے ، ہوئی دو اپس بل باسٹے گا۔

يهال بعرسرمايه وادى اور اسلام ك اصول ومناجع يس كلي تعناد تظرا الب برمايدان كااقتفناء يهسه كدروبر يمع كيامات اوراس كربطعات سكسيع سورايامات اكد ان نالیوں سکے ذریعرسے اس باس سے لوگوں کارو پریمی سٹ کراس عبیل میں جمع ہو ماسته اسلام لسك بالكل خلاصد يرحكم ديناسيه كدروبيراق ل تودوك كردر كما ماست، ا ورا گردك كي جوتواس تالاب يس سعد ذكوة كي نبرين تكال دى ماش تاكر و كيست موك یں ان کو یا نی سینے اور گردو بیش کی ساری زعی شا داسید جو جلسے رسر ماید وادی کے . نظام بن دونست كاميا ولدمغيترسيد اوراسلام بن آوادمرا بدواري سك تالاب سي يا فى سين كى ميلى تاكندرس كرخاص آب كايانى بيلى مس ويال مويود بو، ورنه آب ایک قطرہ آئیب بھی ویاں سے منہیں سے سکتے ۔۔۔۔۔۔اس کے مقابلہ ہیں اسلام کے النا الذي الب كا قاعده برسيد كرجس سك باس منرورسن سيد زياده ياني بو وه اس بس الأكر ڈال دسسے اورجس کو یانی کی منرورست ہووہ اس پس سے سفسنے ۔ ظاہرسپے کریر دونوں طرسیتے اپنی اصل اورطبیعست کے اعاظ ست ایک دوسرے کی پوری پوری مندمی، اورایک نظمعيشست يس ال دونول كوجمع كرنا ورحقيقنت احتدا دكوجمع كرناسيرجس كانصوري كوفئ عاقل منبی کرسکتا۔

۵- قانون دراشت

اپنی منروریات پرتری کرفیداور را و فدای دینے اور ذکوۃ اداکر نے کے بعد کلی برورت کی ایک بگراست کروگئی ہو اس کو بھیلا نے سک یہے پھرایک تدہراسلام نے اختیار کی سے اور وہ اس کا قانون وراشت ہے۔ اس قانون کا منشا برہ کروشف مال بھیور کر مرجائے ، تواہ وہ تریا وہ ہویا کی ، اس کو کرائے کی کوف کر کے نز دیک و دورک تمام رشتہ داروں میں درجر بدرج بھیلا دیا جائے ۔ اور اگر کسی کا کوئی وارمش فا ہویا مذسلے تمام رشتہ داروں میں درجر بدرج بھیلا دیا جائے ۔ اور اگر کسی کا کوئی وارمش فا ہویا مذسلے تو بجائے اس کے اس کے ال کومسلا نوں کے بیست المال میں واخل کر دینا چا سہیے تاکہ اس سے پوری قوم فائدہ انتقائے تقییم وراثت بیست المال میں واخل کر دینا چا سہیے تاکہ اس سے پوری قوم فائدہ انتقائے تقییم وراثت کا یہ قانون جیسا اسلام میں یا یاجا تا ہے ، کسی اور معاشی نظام میں نہیں یا یاجا تا۔ دوسرے معاشی نظاموں کا میں اس طرف ہے کہ ہو دولمت ایک شخص نے میں سے میسی کہ ہو دولمت ایک شخص نے میں ہیں گردش میں آسائی ہو۔ وہ اس کو پھیلا نا جا ہما ہے تاکہ دولمت کی گردش میں آسائی ہو۔ میں میں نہیں کرتا۔ وہ اس کو پھیلا نا جا ہما ہے تاکہ دولمت کی گردش میں آسائی ہو۔ میں نہیں کرتا۔ وہ اس کو پھیلا نا جا ہما ہے تاکہ دولمت کی گردش میں آسائی ہو۔ میں تو بیند ہی نہیں کرتا۔ وہ اس کو پھیلا نا جا ہما ہوت تاکہ دولمت کی گردش میں آسائی ہو۔ میں تھیلا کی بیند ہی نہیں کرتا۔ وہ اس کو پھیلا نا جا ہما ہما ہے تاکہ دولمت کی گردش میں آسائی ہو۔

4۔ غنائم جنگ اور اموال منتوصر کی تعیم اس معالم بن بھی اسلام نے وہی مقصد چیش نظر رکھا ہے۔ جنگ بیں تو ال نبیست فریوں کے یا تقد آئے اس کے منتعلق یہ قانون بنایا کیا کہ اس کے پانچ حصتے کے جائیں ، جار حصتے فوج میں تقیم کر دیئے جائیں ، اور ایک جعتم اس غرض کے سیے دکھ لیا جائے کہ عام

تومى مصالح يس مروث بور

وَاعْلَهُ وُاانَهُ مَا عَضِهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ اللهِ عَمْمَة وَاللَّوْمَة وَاللَّوْمَة وَالْمَالُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ عَمْمَة وَالْمَالُ اللهِ اللَّهُ عَمْمَة وَالْمَالُ اللهِ اللَّهُ عَمْمَة وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّالَّ اللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّم

اله اولاد اکبری میانشینی کا قانون (Primogenitare)، اورمشترکت تماندان کا طریقه (Joint family system) اسی مقعد پرمینی سیست کے رسول اور اس کے رشتہ داروں اور پٹیلی اور مساکین اور مسافروں سکے سیارے سیارے سے

النّداوررسول كوحقرست مرادال اجتماعي اغراض ومعانے كا عقدمه جن كى محرانى النّداوررسول كة تحديث كم اسلامي حكومت كوبردى كئي ہے.
درسول ك رشة وارول كا حقد اس بياد كما كيا القاكرة كؤة بن ان كاحقد مذا الله اس كے بعدی مائة دكا كيا ہے.
اس كے بعدی سين ين طبقول كاحقة خصوصيت كما مائة دكا كيا ہے.
قوم كي بيم بي تاكران كي تعليم و تربيت كا اشتظام ہوا وران كو زندگى كى جدوج بين معتد سينے كا اشتظام ہوا وران كو زندگى كى جدوج بين

مساکین جن یس بیوه عورتی ۱۱ پایج معدود بیاد اور نادارسب شامل بی .

۱ بن السبیل بینی مسافر اسلام فی ابنی اخلاقی تعیلم سے توگوں بین مسافر نوازی کا میلان خاص طور پر بداکیا سب اور اس کے ساخة ذکو ق وصد قات اور خنائم جگ میں بیلان خاص طور پر بداکیا سب اور اس کے ساخة ذکو ق وصد قات اور خنائم جگ میں بیلان خاص طور پر بداکیا سب بروه چر بیاحت کی مسافرول کا تق دکھا سب بروه چر بیاحت کی مسافرول کا تق دکھا سب بروه جر سب برای سانیاں تعیلم اور مطالعہ و مشاہری این دو ایوال کے بیاد کوئی کی تقل و ترکست میں برای اسانیاں پیدا کردیں۔

جنگ سے بیتے ہیں ہوارامنی اور اموال اسلامی مکومسن کے بائد آئیں ان سے اسے بیت آئیں ان سے سے بیت آئیں ان سے سے بیت واقع میں معاملے۔

جو كير الشهاف اسيف رسول كوبستيول كم باشندول سن سفي واوايا

سبعدوه الشراوراس سك رسول اوررسول سكرشنز دارون اوريناني اورمساكين اورمسافروں سكه سيد سيد تاكم ير مال صرصت تميادسے دولتمندو ہی کے درمیان میکریزنگا تا رسیعہ۔۔۔۔۔اور اس ش ان ناوارجہاجرین کا بعی معترسیت ہوا سینے نگر بار اور جائدا ووں سے سبے دخل کرسکے نکال دیئے كَتْ بِين - . . . . اور ان نوگول كالبحى حيمته به يوميا يرين كي أ مرسه سبلے مدینہ بیں ایمان کے آئے تھے . . . . . . اور ان آیندہ نسلوں کاہمی جعته سيد بوبعد ش أست والي بي-

اس آيست بين مزصرصن إن معمارون كي توضيح كي تشي جن ين اموال في كوصرت كياجاستناكا ، بكه صاحب طوريراً س مقعدكى طرون بجى اشاره كرد يكياب يدجس كواسلام نے مزصرون اموال فے کی تقبیم ہیں ، بکدا سینے پورسے معاشی نظام ہیں پیٹی نظرد کھا سيدييني كي لابتكون دوله المسين الاغنيا أو منكم دال تهارس مال دارول ہی میں میکرمزنسکا تا رسیدے برمعنمون عب کوقراک مجیدستے ایک میہوشے سے جامع نقرسے يس بيان كرديا سبعد، اسلامي معاشيات كاستكب بنيادسهد.

ا ایکساطرون اسلام سف دواست کوتمام افراد توم پس گردش دسین اور ال دارون سے الی ناداروں کوجمتر داربنائے کا انتظام کیا سے ، جیساکر آئی اور دیجد میک یں. دومری طردندوہ پڑخص کو اسپے فریق پی اقتصاد اورکفایت شعاری لمحوظ ریکھنے کا مكم دنباسبت ناكدا فراد اسينف معاشى وسأكل ست كام سيبضي افراط ياتغربط كى دوسش اختیاد کرسکے ٹروست کے توازن کو مزبکاڑوس - قرآن مجید کی جامع تعلیم اس یاسب میں یہ

وَلَاتَ جُعَلَ بِهَ لَكُ مَغُ لُولَ لَا إِنْ عُنُولِكَ وَلَا تَبُعُظُهَا كُلَّ الْكِسُطِ فَتَغَمُّ لَا مَا لُوْمًا مَّحْسُورًا-مر دسیت إین كو این كردن سے با عسم ركد دكر كمن بى تهيں) اور م

اس كوبالكل بى كعول دست كربعد عن صرست زود بن كرجيتنا روماست. والسّن بين إذّ النّفة في السّرفة واكرت بين المقريقة الأوادكان مبين ذالِلَفَ فَوَاصًا - والنّسان : ١٠٠

المندك نيك بندست وه بيل كرجب خرى كرست بين توما الرافند كرست بين اور ربخل برست بين بكران دونون ك درميان معتدل رست ين -

قانت ذَالْقُ رَبِي حَقَّ الْمِسْكِينَ وَالْمِسْكِينَ وَالْمِنَ السَّبِيلِ وَلاَ اللهِ اللهِ وَلاَ اللهِ اللهِ

ا ور اسبیف رشتهٔ وا دکو اس کا بی دست او دمسکین او دمسا ترکو قصنول ترچی نزکر نعنول نژرچ شیطانوں سکے بھائی بیں او دشیطان اسپنے رسب کا ناشکرا

- 4

اسلام ستے اس باب مص صرصت اخلاقی تعلیم ہی وسینے پراکتھا نہیں کی سے بلکہ اس ن ایخل اورنصول نزیمی کی انتہائی صورتوں کو روسکنے سے سیسے تو انین بھی بناستے ہیں اورا سے تمام طریقوں کاستر باسب کرنے کی کوشش کی سیم ہوتقیم ٹروست سکے توازن کو بھا ٹرسنے واسك بين. وه بوست كوارم قرار ديناسب- سرامب اورز ناست دوكماسه ابوولعب كى بهست سى مروقاء عادتول كوجن كالازمى يجرضياج وتست اورمنياج مال سبع بمنوع قرار ديناس ويديق ك فطرى دوق كواس مديك بينجيزس بازد كمتناس جهال انسان كا النبماك دومرى اخلاتى وروماني تزابيان پيداكرن محسائة معاشى زندكى بين بخلى پداكرسة كاموجب بوسك سيعداود في الواقع بوما تا سبع جانيات سكطبى دهان کوہی وہ مدود کا پابندینا تا ہے تیجتی ملبوسامت، زردی ا ہرسکے زیودامت، سوسنے میا ندی سے نفرومن اور تعما و برا ورجیموں سے بارسے بیں نبی سلی انٹرعلیہ وسلم سعے ہو اشکام مروی بی ان سب یس دومرسے معالع سکے سائد ایک برای صفحت بیمی بیش تظرسه كربود واست تمها رست ببست عربب بيا يُول كى تاكز يرمغرور بي بودي كوسكتى سبع ان کوز ترکی سک ایخناج فرایم کرے دسے سکتی سید، اسعد محن اسینیم اور . اسين كمركى تزيين وارائش كردينا جماليت منبي اشقا ومت اوربدته بي تؤدغوض سه-غرض اخلاقی تعلیم اور قانونی احکام دونوں طریقوں سے اسلام نے انسان کوجس قسم کی زندگی بسر کرنے کی بدایت کی ہے وہ ایسی سادہ زندگی سیے کہ اس میں انسان کی مزوریا اور توابشات كادائره اتنا وبيع بى نبي بوسكتاكه وه ايك اوسط درم كى آه نى ش كرد بسرة كرسكتا بوء اور است اسبت وائره ست باؤل شحال كردومرون كي كما يُكول من مست لرّاسنه كى منرودست بيش أست. يا أكروه اوسط ست زياده آندنى ركمتنا بوتوا بناتمام مال تود ابنی داست بر از بی کر دست اور اسینه این میانیوں کی مدد د کرسکے بواوسط سے کم آندنی *رکھنٹے ہوں۔* 

ايكب سوال

یر ایک مرتع سے ش بی اسلام کے پورے معاشی نظام کو آپ سے سامندین کردیا گیا سے۔ ایب اس تصویر کو دیکھیے اوز بار دیکھیے، اور بتاسینے کہ اس بی آب سود کوکس میگر کھیا سکتے ہیں ؟ اس کی دوح کو دیکھیے ، اس کی ساخست کو دیکھیے ، اس سے ابراء ا وران کے باہمی ربط وتعلق کو دیکھیے اس سے ہومعنی اورمقعد پوشیدہ سہے اس کو دیکھیے ، اس بن كبال مؤدى لين درين كي تخبائش يا مترودست سب ؛ كبال نظام سراير دارى كم وادون ين سي كسي اوارسيد كور يكفف كي مجله يا اس كي ما جست سبع ؛ الريواسيد نفي بين سبيد اور يقيينانني بين بونا ماسيد وتواس ك بعددوباره ايك فاترنظراس تصوير بردا اليه اور بتاسيح كراس من اخلاقي اتمترني اورمعاشي نقطهُ نظرت كبال أب كونقص نظر الاست اخلاق اورتمدّن سك بندرّ مصالح كواب جيورُ نا باسبت بي وجيورُ سبتُ الرمعيشت بي انسانی زندگی بی ایکسدا ہم چیز ہے توخالص معاشی حیثیست ہی سے دیکھ لیجیے . کیااس تظم معيشت بك اصول و قروع ين كوئى قرابي ب إكباس بين دالاكل اورشوا مدكى توست مصر کوئی ایسی ترمیم بیش کی جاسکتی جس کے بغیریر نظم بجائے تودنا قص ہو! اس سے بہتر كوفى دوسرانظم معيشت تويدكيا جاسكتا سيدحس بن فرد اوريها عست ك ورميان حقوق اورمغا داست كا اس ست زیاد وضیح تواذن قائم كیا گیا ہو اور ؛ نغرادی و اجتماعی فلاح و بهيود كى يكسال رها بيت اس سعة يا ده بهتر طركيق سعملوظ دكمي كئي بو إاكريهي بني ہوسکتا اور ہم بیتین کے ساتھ کہتے ہیں کر ہر گز نہیں ہوسکتا اور ہم بیتین کے ساتھ کہتے می*ں کہ ہرگز منیں ہوسکتا توکمیاعقل و دانش کا یہی تقامنا ہے کہ آپ ا*ق ل تواہنی کمزوری سعداس بهترين نظم معيشت كوجهوا كردنيا كسب سع برتزامس سع نراو فلطاور باعتبارتنا نج سب سے زادہ تباہ کی نظم عیشت کی بروی کری اور پراس پرنادم بعی مزیون - اسپنے ضمیر درگناه کو باریمی مزدستنے دین اور اس کتاه کو صواب اس می قصیان كوطاعت قرار دسيت كمسيع أيات قرآني واحاديث نبوى بي باطل تا ويلين كرين، ا وراس شیطانی نظم معیشمت کے فامدار کان کونے کر اسلام کے پاکس اور مطبر نظام معاشی

## More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com م م

یں بیوست کرنے کی کوسٹش کرس ، بلا لماظ اس کے کراسلام سے اصول اور اس کی دوج اوراس کے مزاج سے ان جیروں کوکٹنی می شدید تامناسبت ہو ؟ سبلے تواہ سامکے کے بنائے ہوئے نسخے کو پیدیک دسیتے ہیں اس کی تدبیر حفظ محست سے اعراص واشکار كرتے ہيں ، ہو بربراس نے جور كيا ہے اس برعمل بنيں كرتے . بيرجب مرض براستا ہے اور موست ساشنے نظر آتی ہے تو اسی میکیم سے کہتے ہیں کرجس عطائی سے تعول سنے مجه بمارة الاسب اس كانسخ توجه اسين بانترس مكد دست يبى برد بهزيول سن هجير مبال بلب كياسي انبى كى اما زمت وسع وسع حير كو توسف ز بربتا يا مقااسى كو كبه دسك يرترياق سب إأخراس بعالعبى كى كوئى انتهائعى ب ؟"

## حمدیث شود

## ا-سلبى پەيلۇ

اسلانی نظم میشست اور اس کے ادکان کاج مشقر خاکہ مجینے باب بیں چین کیا گیا ہے۔ اس بیں جارج پڑی بنیا وی حیثیت دکھتی ہیں :۔ ا- ازا دمعیشست چند معرود قیو دسکے اندر۔

۲- زکوٰۃ کی فرضیست۔ مه- قانون میراسش۔ مه۔سودکی حرمست۔

ان پس بہلی چرزکو کم اذکم اصوبی طور پر و وسب نوک اب ورست تسلیم کرسنے سکے بین بن سے سامنے سبے قید سرا پر واری کی قباحتیں اور اشتراکیت و قاشیست کی شاعتیں سید نقاب ہو چکی ہیں۔ اس کی تفصیلات کے بارسے ہیں کچے انجھنیں ذہنوں ہیں منرور پائی باتی ہیں ، مگر ہمیں امید سے کر ہمادی کتاب سامام اور جدید معاشی نظریات "اور دوسلم ملکیت زین "کا مطالعہ ، نہیں دور کرنے ہیں کا فی عدد کارش بت ہوگا۔

فرضیت ذکو قائی اجیست اس برای مدیک و نیا کے سامنے واضح ہوتکی ہے۔ کسی معاصب نظرے یہ بات جنی نہیں دہی ہے کو اشتر اکیست، قاشزم اور سرایہ دارانہ جہوریت ایمنوں نے اب کے سوشل انشورنس کا ہو وسیع نظام سوچاہے ازکو قاس قانون میراث سے بارسے مل اسلام نے تمام دنیا کے تواہین وراشت ہے۔
کویتو مسلک اختیار کیا ہے۔ بہلے اس کی حکتوں سے کھڑت وگ نا واقعن شے اور طرح کے اعترا مناست اس پر کوتے ہے ، لیکن اب بتدرہ کے ساری دنیا اس کی طرف میون کرتی جلائی سے بیتی کرتی ہوئی کرتی ہوئی کرتی جائے۔
میران جائے کہ ہوئی کر دوسی اشتراکیست کو بھی اس کی خوش بعینی کرتی ہوئی سے اس کا موسی مگراس نفت کے ہوئے ہوئی کو بھٹ میں موبود و ذرائے کے لوگوں کو سخست شکل بیش اکری سے مسرای و ادا از بھی معیش میں نوبود و ذرائے کے لوگوں کو سخست شکل بیش اکری سے مسرای و ادا از بھی معیش میں ناتی ہوئے ہیں معدیوں میں یخیل بولی گری ہوئو وں میں انتیار کو بھٹ میں ایک موبول میں ایک کے ساتھ ہی دیا ہے کہ مود کی حرصت معن ایک بید برہ ہا اور یہ کہ بلاسود کم شخص کو قرمن دینا بحض ایک اخترامی بی بنیں بلکری الامنے برکی مادی دیا ہو در منطقی میٹیت سے وہ صرف نا قابل احترامی ہی بنیں بلکری الامنے برکی اور منطقی میٹیت سے وہ صرف نا قابل احترامی ہی بنیں بلکری الامنے بدیان اور تامن ہی بنیں بلکری الامنے بدیا اور منو ور مرف نا قابل احترامی ہی بنیں بلکری الامنے بدیا اور منافی میٹیت سے وہ صرف نا قابل احترامی ہی بنیں بلکری الامنے بدیا اور منافی ہی بنیں بلکری الامنے بدیا ہوئی ہی بنین بلکری الامنے باتھ کو بار یہ بیا ہوئی ہی بنین بلکری الامنے باتھ کو دیا ہوئی ہی ہیں۔ اس قابل احترامی بی بنین بلکری الامنے اور دی بھی سے ۔ اس قابل احترامی کی اس پر دور تبلینے کا اگر یہ سے کو بعد پر نظام

له سودب دوس سک تازه توی قانون دراشت می اولاد، بیوی، شویر، والدین، بعایتول، بهنول اور شبغی و دادت شهرایا گیاسید- نیزیه قاعده بی مقرد کیا گیا شید کراکه بی اینا ترکه اسین ماجست مند تربی دشته دادول ادر بیک اودادت شهرایا گیاسید- نیزیه قاعده بی وصیعت کرسک سید مگردشته دادول کای مقدم میدان دادول ادر بیک ادامه دل می تغییم کرسف کی وصیعت کرسک سید مگردشته دادول کای مقدم سید- اس سکه سائد این و میست منوع شهرانی گی سید جی کامقعه و دابا این اولاد یاغریب واد تول کوی شخص یرهسوس سید بغیر نهی ده سکت کرست در در این تا تول کود که کوی شخص یرهسوس سید بغیر نهی ده سکت کرست است مودم کرنا چو- اس قانون کود که کوی شخص یرهسوس سید بغیر نهی ده سکت کرست این قانون کود که کوی شخص یرهسوس سید بغیر نهی ده سکت کرست این تا توان کی طرفت " رجوست" و دافی سید به و کالانه می سال گرای مقد

مراید داری کے تمام عیوب پر تو دنیا بوسکے ناقد ایسے کے نگا و پر آتی ہے گراس س براس بنیادی عیب پرکسی کی نگا و نہیں ہواتی جنٹی که روس سکے اشتراکی بھی اپنی ملکست بیں مرایرداری نظام کی اس ام الخیاشت کویرطانیر اور امریکهی کی طرح پرورش کررسے ہیں۔ ا ورمديه سب كرفود مسلمان يمي ، جن كو دُنياس شود كاسب سع برد ادشمن بونامياسيد ا مغرب کے اس گراہ کن پروبیکنڈاسے بڑی طرح متاثر ہو بیکے میں۔ ہمارے شکست توردہ ا بل ندمب میں برعام غلط فہی بھیل میں ہے کوسود کوئی فابل اعتراض چیز اگرہے بھی توصرت اس صورت بین جب کروه ان لوگوں سے وصول کمیا مائے جو اپنی ذاتی عزوریاست پر خرچ کرنے کے بیا قرمن لیتے ہیں ارہے وہ قرصتے ہو کارو بار میں لگانے کے بیامامل كي سي المن بول الوال برسود كالين دين مراسرجائز ومعقول اورملال وكميسب سها اور اس بين دين الملاق يعقل اور اصول علم عيشست ،كسي بيزكم اعتباً رسيم يمي كوئي قباحث منيس سيد-اس بدمزيدوه الوش فبهيال بين عن كى بنا يرقد يم طرزك بنيول اورسا يوكارول كى سود نوارى سے موبور و زما مزے بينكنگ كوابك مختلف بير محجا با تاست اوري خيال كيام السهدكم ال بينكول كالمستعراء كاروبارتوبانكل ايسب باكيز وجيز سيع جسس بر تسم کا تعلق رکھا جا سکتا سہد ۔ اسی بنا پر اسب سود کی شرعی تعربیٹ بدسننے کی کوسٹسٹ کی مادبی سبے اور کہا جار ہا ہے کر قرآن عی جس مود کو ترام کیا گیا سبے اس کی تعربیت یں برسود مرسے سے اوا ہی نہیں۔ ال تمام مفالطوں کے بیکرسے جو نوگ تعل سکتے ہیں وہ بھی يرسجين بن مشكل محسوس كررسيد بين كرسودكو قانو تايندكر دسيف كي بعدمويو دو زماندمين اليات كانظم سطرح قائم بوسكتاسيد

ائندوسفات بین ابنی مسائل کومهافت کرنے کی کومشش کریں گئے۔

سود كى عقلى توجيبات

سب سے بہلے جی بات کوسطے ہوتا جاہے وہ یہ ہے کہ کیا نی الواقع سودا یک معقول چیز ہے کہ کیا نی الواقع سودا یک معقول چیز ہے ؟ کیا درمقیقت عقل کی ٹروسے ایک شخص اسپنے دسیئے ہوئے قرض پرسود کامطانبر کرسنے میں تق بجانب سہے ؟ اور کیا انعما ہند بہی چا جتا ہے کہ ہوشخص کسی سب

قرض نے دو اس کواصل کے طلاوہ کچے مزکچے صوری دسے ہیراس بحث کا اقلین سوال ہے۔
اور اس کے مطے ہوئے سے امری سے زیادہ بحث آپ سے آپ سطے ہوجاتی ہے۔
کیونکہ اگر سود ایک معقول چیز ہے تو بحر تحریم سود کے مقدمے بیں کوئی جان یاتی نہیں
رہتی اور اگر سود کوعقل وا نصافت کی دوست ورسمت تا بہت نہیں کیا جاسکتا تو بچر یہ
امرغور طلاب ہوجا تا ہے کہ انسانی معاشر ہے میں اس نامعقول چیز کو یاتی دیکھنے پراخر
کیوں اصراد کیا جائے ؟
گیوں اصراد کیا جائے ؟
توجیہ اقرل

اس سوال کے بواب میں صب سے پہلے جی دلیل سے بم کو مابقہ بین کا ہے وہ برے کہ بوشف کی دوررے شخص کی اپنا پس اندازی بوا مال قرض دیتا ہے وہ خطرہ مول لیتا ہے ، ایٹا دکر تا ہے ، ایٹا دکر تا ہے ، ایٹا میں دوررے کی درورے کی درورے کی درورے کی درورے کی مزود سے بوری کرتا ہے ، عیں مال سے وہ نو دفا ندہ اضا سکتا تھا اسے دو مرے کے تواذکر تا ہے ۔ قرض لینے واسلے سنے اگر قرض اس بیا لیا ہے کہ اپنی کوئی ذاتی مزود سند اس سے پوری کرے قواستے اس مال کا کم ایہ اداکر نا چاہیے ، جس طرح وہ مکان یا فرنیجریا سواری کا کرایہ ادا کرنا چاہیے ، جس طرح وہ مکان یا فرنیجریا سواری کا کرایہ ادا کرنا جا ہے ، یہ کمایہ اس خطرے کا معاوضہ بی ہوگا کہ داش نے ابنی محسن سے کمائی ہوئی دونست نودا ستعمال کرنے کے بائے اس کا کہ کہ بیا ہے ہو تو وائی اس پودود دونست نودا سند تا کہ دائی سند کے اس میں نکا نے سے بیا ہے تو پھر تو وائی اس پودود مدیوں نا کہ دائی دونست سے فائدہ اٹھا رہا منظے کا بدرج اورائن اس فائد سے میں سے کیوں ناصتہ بائے ؟

اس توجیه کا برحصتر باهل در مست سے کر قرمن دسینے والا اپنا مال دو مرسے کے توالہ کرسنے میں نظرہ بھی مول لیتناسہے اور ایٹار بھی کرتا ہے۔ لیکن اس سے برنتیجر کینے کا آیا کہ وہ اس خطرے اور ایٹار کی قیمت پانچ یادس فی صدی سالانزیاست شما ہی یا ماہوا دے کہ وہ اس خطرے اور ایٹار کی قیمت پانچ یادس فی صدی سالانزیاست ومعول کرسنے کا جی رکھتا ہے ؟ خطرے کی بنیاد پر جو حقوق معقول طریقہ سے مساب سے دمعول کرسنے کا جی رکھتا ہے ؟ خطرے کی بنیاد پر جو حقوق معقول طریقہ سے اس کو بہنچ ہی وہ اس سے ذیا دہ کچو بنیں ہیں کہ وہ طریون کی کوئی چر رہی رکھ لے رہا اس

کی کسی جیزی کفائمت پر قرض دے ایا سے کوئی ضامی طلب کرے ایا چرسے سے خطرہ ہی مول نہ اور قرض دینے سے انکار کر دے۔ مگر خطرہ نہ توکوئی الی تجادت ہے میں کی کوئی قیمت جی اور نہ کوئی ملان یا فرنیجر یا سواری ہے کہ اس کا کوئی کرایہ ہوسکے رہا ایٹار تو وہ اُسی وقت بھے ایٹار تو وہ اُسی وقت بھے ایٹار تو وہ اُسی وقت بھے ایٹار تو ہو کارو بار نہ ہو۔ آدئی کو ایٹار کرنا ہو تو بھرایٹار ہی کرے اور اس افلاتی فعل کے اخلاتی فوا تمریر دامنی دہے۔ اور اگروہ معاوضے کی بات کرنا ہو تو چرایٹار کا ذکر نہ کرے اخلاتی فوا تمریر دامنی دہے۔ اور اگروہ معاوضے کی بات کرنا ہے تو چرایٹار کا ذکر نہ کرے بلدید می طرح سود اگری کرے اور یہ بتائے کہ وہ قرمن کی بات کرنا ہے اور یہ بتائے کہ وہ مور اگری کرے اور یہ بتائے کہ وہ ومول کرنا ہے مال وہ کہ ملاوہ ایک مزید رقم ما ہواد یا سالان کے حساب سے ہو ومول کرتا ہے اس کا آخر وہ کس فیا د پرستی ہے ہو

کیا یہ برجا دہے ؛ مگر ہور تم استے قرمق دی سہے وہ اس کی منرودست سے زائد عقى اوراست وو خود استعمال بهى منبي كرر إعقاء اس سيديها ل في الواقع كو في ميرج واقع بى نبيى بواكداسينه دسيئه بوستهاس قرمن يروه كوئى مرجام مسلين كاستى بو-كي يركن هيه ومكركوان تو أي جيزون كابواكر تاب جنين كراير دارك سيد ديباكرني اوردرست رمحت پر اوجی اینا و تست عشت اور مال مروت کرتاسید اور بوکراید وارسک استدال ست فراسيه و تى بن الوشى ميوشى بن اورائى قيست كعوتى رمتى بن يرتعربين اشیاسته استعمال، مثلاً مکان، فرنیجراورسواری وغیر در توصادق آتی سهد، اورانبی کاکرایه ايك معقول بيزسه الميكن اس تعربين كااطلاق كسي طرح بهي نزتواشياء صرف امثلاً كبهون اورنبيل وغيرو بربوتاسيت اورمز مروسينه يرجوتا سبع يومحص اشياءا ورخدات الريدن كايك ذريعه سبت اس سيك ان چيزون كاكران ايك سيدمعني چيزسه-زياده سے زياده ايک دائن ہو کچه که سکتا ہے وہ برسے کہ بن دومرسے شخص كواسين السع فاندوا تفاسف كاموقعه دسه ديا بون البذائج اس فاندس يس حقتر لمناج اسبيه - يرالبيتر ايك معقول باست هم مگرموال پرسپه كرمس فا قركش أدمى نے است جھوکے بال بیوں کا بید عرفے کے ایے تہے۔ ٥ روسے عاریہ ماصل کے بیں ، کمیا واقعی وہ تمہارسے دستے ہوئے نظے یاروپے سے ایساہی " فائدہ "

المفارا سيدس بين سعةم ايك حيثانك في سيريا لارويد في صدما بوارك حماب سے اپناجمتہ پائے کے مستحق ہو؟ قائدہ تووہ بے شک انتار با سے ۔ اس استفادے كاموقع بلاشهتم سنعهى إسبع دياسيعه دليكن حقل انعماطت بمعاشى علم ، كاروبادى اصول التركس بيركي دُوسه اس فائدسه اوراس موقع استفاده كي ير توعيت قرارياتي ہے کرتم اس کی ایک مالی تمیست مشخص کرو، اور قرحق ماسکنے والے کی معیبست بیتی زیادہ سخنت بواتنى بى يرقيست يعى زياده بوجاستد واوراس كى معييبت زد كى كاز ماربتنا دراز بوتا باست تمهارسد دسيته بوست اس «موقع استفاده» كي تيست بعي بينون اور برسون كيحساب سنداس يربطهمتي اور برطهمتي جلي مباسقه وحم أكرا تنابط اول منيين ركحت كرحاجتندا ورأ فست دميده انسان كوابنى منرودست ستعدّا نكربجا بهوا مال عطاكردود تومدست مدبوياست تهارے سيامعنول بوسكتي سب وه يرسب كرايني رقم كي واپسيكا اطمینان کرسکے اسے قرض دسے دو- اور اگرتمہا رسے دل میں قرمن دسینے کی بھی تنہائش منين سبت تو بدرم افريدي ايسمعقول ياست بوسكتى سبت كرتم مرست سع اس كوكيدن دوگرکاروبارا ورتجارست کی پرکون سیمعقول مورست سیے کہ ایکسٹخض کی عبیبست اور تكليعت تهادست سيص تفع اندوزي كاموقع تغيرست الجوسك ببيط اورمال لبب مربين تمہارسے سیے روپر لگاستے (Investment) کی مگر قراریاش داور انسانی معما منب سيتن براحيس استف بى تمبادست نغع سكمه امكاناست بمى براست يبل باكن إ " فائره المفاسف كاموقع دينا" اكركسي صورت عن كوئى مالى قيست د كمناسب تووه

" فائره اعفان کاموقع دینا" اگرسی صورت بی کوئی مائی قیدت دکه تاسب تو وه مردت بو مائی قیدت دکه تاسب تو وه مردت و معودت مردن و معودت مع مردن و معودت مع مردن و معودت مع مردن و معودت مع مرد بر مین کا د با بوراس مودت بی دوید دسین و الایر کینے کا بی رکھتا ہے کہ مجھے اس فائد سے می سے محت بلزا با ہے ہے میرسے دوسیا مست دو مراشخص اعفاد باسبے دلیکن پرظام ہرہے کر مراید بجائے تو د بارکوئی منافعہ بریدا کر سنے کی قابیدت مہیں دکھتا ، بلکر منافعہ میدا کوئی منافعہ بریدا کر سنے کی قابیدت مہیں دو باشت اس پر کام کرے ربید اس صورت من و د باشت اس پر کام کرے ربید انسانی محندت و ذ باشت اس پر کام کرے ربی ، بلکر اس سے نفع آور ہوئے اس سے ساتھ سکے نفع آور ہوئے

یں ایک قدست در کار ہوتی سے۔ مزید برای اس کا تفع اور ہو نایقینی تہیں ہے اس بی اس بن نقصال اور دیوالہ کا بھی امکان سے۔ اور نفع اور ہونے کی معودت یں بھی یہ بیٹی فیصلہ منوں کیا جاسکتا کہ ووکس وقت کتنا نفع پیدا کرسے گی۔ اس یہ بات کس طرح معقول ہونگی منوں ہے کہ دو بید دسینے والے کا منا فعہ اسی وقت سے مشروع ہوجائے جب کمانسانی محنت بے کردو بید دسینے والے کو ابھی باتھ ہی نگھیا ہو؟ اور اس کے منافعہ کی مشرح اور مقدار مجی میتن ہو، جب کہ مرما یہ کے ساتھ انسانی محنت سے مسلنے سے نفع بیدا ہونا در تو بقینی سے اور مزید میرا ہونا در تو بقینی سے اور مزید میرا ہونا در تو بقینی اور مزید مرما یہ کے ساتھ انسانی محنت سے مسلنے سے نفع بیدا ہونا در تو بقینی

معقولیدت کے سائڈ ہو باست کہی مباسکتی سہے وہ یہ سبے کہ ہوشخص اپناہی اثداز کیا ہوارو پرکسی نفع آور کام میں نکا تا جا متا ہو اسے جنست کرنے والوں سے ساتھ مٹرکت كامعاطه كرناج اسبيتا ورنفع نقصان بس ابك طرشده تناسب محمطابق معتددادين مانا بالبيء نفع كاست كايرا فركونسامعقول طريقهب كريس ايستنص كاشريس بنف بجاست أسير سوروب ورول اوراس سع كبول كريونكم تواس دقم سع فائده المفاش محاس بياتيم يرميرايه تقسيه كمعجه مثلا ايك روبيها ببواراس وقت بك ديتاره جب مك ميرس يردوسيك تيرس كاروبارين امتعمال بورسيدين إموال يرسي كرجب تك اس سراید کواستعمال کیسک اس کی عنست ستے نفع بیدا کرنان شروع کیا ہو اس وقست مک أخروه كون سامنا فعدمو بودسيع حب عن سيد صتر ما ينكف كالمجيل بنيمًا بوع اكرو ويخص كاروباد یں فائدسے سے بجاستے نقصال اُنھاستے تو یس کس عقل وانصافت کی روسے بیعاہوا دِمنافع اس سے دمول کرسنے کا تی رکھتا ہوں؛ اور اگراس کا منافع ایک روبریہ ما ہوارسے کم رہے توعجد ايك روبير ماجواد ليف كاكياس يد؛ اور اكراس كاكل منافع ايك بى روبير بوتو كون سا انعمافت برجائز ركمتاسي كرجن تنص في بينه بركاب ابنا وقست جمنت قابليت اور ذاتی سرایر اسب کید صرفت کیا وہ تو کی مزیائے اور میں ہوصرفت سوروپ اس کو دے كرالگ بوكى عقاءاس كاسارامناقع في الون إاكب بيل بى اكرتيلى كے ليے دن بو كولېوچلاتاسېت توكم ازكم اسست چاره ما يكف كالتي توصرور د كمتاسې مگريرسودى قرص

ا يك كاروباري آدمى كووه بيل بنا ديتاسيص يحيث كولهو تو دن بعر مير يحيي بيانا بإسبية اور جاره كهيں اورست كھانا چاسبية -

پیراگر بالفرض ایک کاروباری آونی کامنا فع ای شعین رقم سے ذرا کدی درج ہو

قرض دینے واسے نے مو و کے طور پر اس کے ذرا سکائی ہو، ترب بیج عقل، انصافت،
اصول تجارست، اور قانون معیشت، کمی چیزی دوسے اس بات کومعقول نابست نہیں کیا
ماسکتا کر تاہر اصناع ، کاشت کا رہ اور دو مرسے تمام وہ نوگ ہوا اصل عالمین پیدائش
میں، ہوسوسائٹی کی ضرور باست تیار اور فراہم کرنے میں اپنے اوقاست صرفت کرتے ہیں،
مین بوسوسائٹی کی ضرور باست تیار اور فراہم کرنے میں اپنے اوقاست صرفت کرتے ہیں،
مینی برداشت کرتے ہیں، داخ لوائے ہی ، اور اسپے جمع و ذہن کی ساری قویش کھیا دستے ہیں، اُن سب کا فائدہ قومشتہ راور فیرمعیتی ہو مگر صرفت اس ایک آدئی کا فائدہ قومشتہ راور فیرمعیتی ہو مگر صرفت اس ایک آدئی کو اُن کا کہ و بیتی ہو مگر اس کے سیلے فائس نفع کی گاد نئی ہو۔ اُن
میں سب کے بیاتہ و نقصان کا خطرہ میں ہو مگر اس کے سیلے فائس نفع کی گاد نئی ہو۔ اُن
میں سب کے نفع کی طرح بازاد کی قیمتوں کے ساتھ گرتی اور چیا معتی دستے ، گریدا کی سالٹ

سك اس مقام پرایس شخص بر احزام كرسكتا هه كربرتم زعن سك نكان كوكس طرح با انوعظم است بهده بهد مداس كی بوزش بجی بدید مود كی سه به عگر در حقیقت برا حزامش ال اوگوں پر وار د بوزا مهد به به به دو بهرای و سر احزامش ال اوگوں پر وار د بوزا مهد به به به دو بهرای و سک مساب سے بیشگی معین كر بین معیم کر بین كوبائز قرار دیتے بیل میں اس بیز كا قائل نہیں بول، بك می خود بی است سود سے مشابر مجت الله جول اس بار اس احزام كا بول به بورس و در نہیں ہے در بیل ہے میرام سلک بر سے كر ما لك ذبي اور كاشت كار ك در ميال معاطرى مير مورست و مر نہیں ہے ميرام سلک بر سے كر ما كاك ذبي اور كاشت كار ك در ميال معاطرى مير مورست بياتى سے مينى بركر جتنى پيدا وار بوگى اس كا اور كاشت كار كا اور إنسان كاشت كار كا - ير معاطر تم بار كی معتمد دارى سے مشابر ہے اور اس كا يوس بائز سمجه تا بول د باتى مغوم بور ست ميرست نور د يكس بائز ہے د باتى مغوم بورست ميرست نور د ديكس بائز ہے د باتى صفح به بائز مير د باتى صفح بورست ميرست نور د ديكس بائز ہے د باتى صفح بير د باتى صفح بورست ميرست نور د ديكس بائز ہے د باتى صفح بورست ميرست نور د ديكس بائز سمجه تا بول د باتى مؤل مير د و اس كى بوصورست ميرست نور د ديكس بائز سمجه تا بول د باتى مؤل ميرس بائز سمجه تا بول د باتى مؤل ميں بائز سمجه تا بول د باتى مؤل ميں بائز سمجه تا بول د باتى ميرس بائز سمجه تا بول د باتى ميں بائز سمجه تا بول د باتى ميرس بائز سمجه تا بول د باتى معامل باتى بول د باتى ميرس بائز سمجه تا بول د باتى بول د باتى ميرس بائز د ديكس بائز باتى ميرس بائز سمجه تا بول د باتى ميرس بائز سمجه تا بول د باتى ميرس بائز باتى ميرس بائز د باتى ميرس بائز د باتى ميرس بائز باتى ميرس بائز باتى بائز باتى ميرس بائز باتى بائز باتى بائز باتى بائز باتى بائز باتى بائز باتى با

اس تنقیدسے یے بات واضح ہوجاتی ہے کہ بادی انظریں مود ایک معقول چزقرار وسيف كم سيم يو ولائل كافي سجد سيم مباست بين ا ذرا كيراني بين ماست بى ان كى كرورى كعلنى شروع بوجاتى سيع ببال تكسداس قرمن كاتعلق سي بوشفى عاجات سكيا الياجا تاسيداس برسود عائد موسف كفيلية توسرك سي كوفي عقلي دليل موتو دينيس سبع الني كرماميان سودسف فوديى اس كرود مقدسه الله أشالياسه وإوقون ہو کاروباری اغراص کے سیے میاجا تاسہ ، تو اس کے بارسے یس کی حامیان مود کو اس پیمیده سوال سندسابقر پیش است کرسود انوکس جیز کی تیسنت سهد و ایکسدائن اسید سرمایر کے ساتھ مربون کو وہ کون می تو ہری ( (Substantial)) ) بیر دیتا ہے جس کی ایک مالی تیست اوروه بمی ماه بماه وسال برسال اوا شدنی تمیست مانگیزیماست ين بہنچتا ہو! أس بيز كمشتم كرتے بي ماميان مودكو فاصى يريشانى بيش الى-ایک محروه سنے کہا کہ وہ " فائدہ انتائے کامو قع ہے۔ بیکن مبیدا کہ اوپر کی تنتید ست آب كومعلوم بوجها سيد يرموقع الكسي متعين اوريقيني اوردوز افزول تيست التحقاق ببيامبي كرتاء بكرمرف إس صورست عن ايك متناسب نفع كا التحقاق بيدا كرتاسهت جب كم في الواقع روبيه ليف واسف كوثغع بو-

دور راگرده تقوشی می فرزیش تبدیل کرسکه کهتا مید کرده چیز "مهلت "مید به دائن اسیف مراید سک سات اس که استعمال سک سیف بدیون کو دیتا مید. برمهلت بائد فرد این ایست تیمست رکھتی سید اورجی قدر به درانه بیوتی جائے اس کی قیمت راحتی بیلی جائی سید جس دونه آدمی دو پیسله کر کام بی لگا تا سید اس دونه اس د درانه کام بی لگا تا سید اس دونه ساکه اس د در بیسله کر کام بی لگا تا سید اس دونه ساکه داس دن تک جب کراس مراید سکه ذریع ساح تیادی بی کا ال بازار بی سینی اور قیمت لاشته ایک ایک

دیقیرماشیم مفرم ۵) است پس نے اپنی کماب « مسئلہ کمکیست ندین " پس بیان کر دیا ہے اور اس پر پر احترامن وارد نہیں ہوسکتا۔

لمحد كاروبارى أو فى محصيلي تي سيد - برجهلت أكراست من الدبيح بى يس سرايراس سے واپس سے ایا ماسے تو سرے سے اس کا کاروبار مل ہی بنیں سکت ابدایروقت روبير نے کولکاتے واسے کے سیے بقیقاً ایک تمیت رکھنا ہے جسسے وہ فائدہ اٹھا رباهه، بجركيول مزروبير دسينة والذاس فائره عن سصحصته في إوراس وقست كي كى وبيشى كے ساتھ مديون كے سيد نفع كے امكا ناست بمي لا محالم كم وبيش بوستے ہي، بچرکیوں دوائن وقست ہی کی ودائری وکو تاہی سکے لی ظسے اس کی قیست شخص کرسے! مكريبان بيرياموال بيدا بوتاب كرا تردوي دسينه واسف كوكس ذربية علمت یرمعلوم ہوگیا کہ ہوشخص کام نگائے سکے سیے اس سے روبیرسلے دیا ہے وہ منرور نفع ہی مامسل کرے گا نقصان سے دومیار مربوگا! اور بھریراس نے سکیسے جاناکہ إس كا نغيع بحى لازيًا اس قدر في صدى دسب مي لهذا منرود استنف في صدى إس كوروبير دینے واسلے کا معتد اواکرنا چاسپید ؛ اور بھراس کے پاس برحساب لگانے کا اکرکیا زربعرسه کروه و تست جس کے دُوران میں وہ مدیون کو اسپنے روسیے کے استعمال كى مېلىن دست د إسبت لازمًا برميين اور برمال اتنانع لاتا يسب كالېت زا خرور أس كى ما جوار ياسالان قيست يرقراريا في جاسب ! ان سوالاست كاكو في معتول يواب مامیان سود کے پاس بہیں سے - اس بیے بات ہرویں ایمانی سے کا کاروباری معاملا یس اگرکوئی چیزمعقول سیدتو و و صرون نفع و نقصان کی شرکت اورمتناسب مصرواری ہے ہ کو دیوایک متعین مرح کے ساتھ ماند کر دیاجا سے۔

وبهر سوم ایک اورگروه کبتا ہے کہ نفع آوری سرایہ کی ذاتی صفت ہے، لہذا ایک شفت ہے، لہذا ایک شفت ہے، لہذا ایک شفت کا دو سرے سکے فراہم کردہ سرایہ کواستعمال کرنا بجائے فود اس امر کا استحقاق بدا کرنا ہے کہ دائن سود مائیکے اور مدیون اداکر سے ۔ سرایہ یہ قوت رکھتا ہے کہ استیاء مزودست کی تیاری و فراہی میں مدر گار ہو رسمایہ کی مدرسے اتنا سامان تیار ہوتا ہے جنتا اس کی مدر سے اتنا سامان تیار ہوتا دمیں اس کی مدر سے اینا سامان تیار ہوتا دمیا یہ کی مدد شامل میسنے سے تریادہ مقداد میں

زیاده اجیا ال تیاد بو تا سید اور آجی قیمت دسید والی منظریون نکس بینج سکتاب ورنه
کم اور گفشیا تیاد بو تا سید اور اسید مواقع پر نبین بینج سکتاجهان زیاده قیمست بل سکد
یر نبوت سید اس امر کا که نفع بکوری ایک ایسی صفعت سید بوسرایدی داستین ودیست
کردی گئی سید - بهذا مجرد اس کا استعمال می صود کا استحقاق بیدا کردی تا سید -

نیکن اوّل تو یروعوی بی بدام نتر خلط ہے کہ سرایدی منفع آوری نام کی کوئی فراتی صفحت پائی جاتی ہے۔ یرصفت تواس بی صرف اُس وقت بیدا ہوتی ہے جب کرار دی اسے نے کرکسی میٹیر کام بن لگائے۔ صرف اسی مورت بن تم برکہ سکتے ہوکہ دو ہیں سے ایک نافع کام سلے دیا ہے اس ایسے اسے نفع بن سے دو ہیر سینے والا ہوت کہ اس سے ایک نافع کام سلے دیا ہے اس ایسے اسے نفع بن سے مقد دینا چاہیے۔ مگر ہوشنے می بیادی بی علاج پرصرف کرنے کے سیاے ویا کسی بیت کی معاشی قدد بہر و کھیں سے میں معاشی قدد ہیدا کرتا ہے ہوں میں معاشی قدد بیدا کرتا ہے میں معتر بٹانے کاحق دائی کو بہنی تا ہو ؟

پیرا نہیں کرنا کہ یہ دعوای کیا جا سے کہ نفع بنٹی اس کی ذاتی صفست ہے۔ بسااوق من پیدا نہیں کرنا کہ یہ دعوای کیا جا سکے کہ نفع بنٹی اس کی ذاتی صفست ہے۔ بسااوق من کسی کام میں نہ یا دہ سرا پر لگا دسینے سے نفع پرطمنے سکے بجائے گھسٹ جا تا ہے ، بیاں تک کہ اسٹے نقعان کی نوبت اکماتی ہے۔ آج کی تجادتی دنیا پرتھوڈی تفوشی مرتب بعد ہو بحواتی دنیا پرتھوڈی تفوشی مرتب بعد ہو بحواتی دورسے ( Crisis) ) پڑتے دستے ہیں اُن کی وجر بھی توسی کرجب مراید دار کاروباری ہے تا شام سراید نگاستے ہیں اور پیدا وار درفعن شروع ہوتی ہوتی ہے تا تا میں اور پیدا وار دوخت و نشان مراید دورفت دفت اس مواج ہوتی ہوتی ہے کہ مراید نگاستے ہیں اور اورفت و نی مال سے ساتھ ارزائی تقدر دفتہ دفتہ اس مواج ہوتی جاتی نہیں دہتی ۔

مربدبراک سرایری نفع اوری کی اگرکوئی صفت سیدی تواس کا توت سفعل یس از به بیت از اس کا توت سفعل یس از به بیت سندی دو سری چیزول در شخصر سید مثلاً اس سکے استعال کر سند والول کی محنت ، قابیت ، فرا نت اور تیجر برکاری و دوران استعال پی معاشی ، تمد تی اور سیاسی مالات کی سازگاری ۔ ووران استعال پی معاشی ، تمد تی اور سیاسی مالات کی سازگاری ۔ اوار سیاسی معافی بی دو سرے امور

نفع بختی کے لازی شرائط ہیں۔ ان ہیں سے کوئی ایک بشرط بھی نہ یائی جائے تو بسااوقات مرایہ کی سادی نفع بخشی ختم ہوجاتی ہے، بکرائٹی نقصان میں تبدیل ہوجاتی ہے۔ گرمودی کاروباری سرایہ دسینے والا نہ تو ثوران شرطوں کو پوراکر نے کی ذمرداری لیتا ہے، اور نہ بہی انتا ہے کہ اگران میں سے کسی شرط کے مفقود ہوجائے سے اس کا سرایہ نفع اور نہ ہوسکا تو وہ کوئی شود سلینے کا حق دار نہ ہوگا۔ وہ تو اس بات کا مدی ہے کم اس کے مرایہ کا استفاق بیلا اس کے مرایہ کا استفاق بیلا اس کے مرایہ کوا استفاق بیلا کرتا ہے خواہ فی الواقع کوئی وہ نفع اکوری "اس سے ظہود میں آئی ہویا نہ آئی ہو۔ انتہ آئی

بدم الزاكريبى مان لياماست كرمرايدكى ذاست بى پس نفع بخشى موبودسهم مِس كى بناپرسرما بد دسينته والانفع بين سيد معتنه پاستے كامنتی سب، تنب بھی آنزوه كونسا صاب ہے جس سے تعبین کے ساتھ پر باست معلوم ہوجاتی ہے کو آج کل سرا پر کی نفع بختی لاز آ اس قدرسید بهزا یونوک سراید سے کر استعال کریں ان کولاز گاس شرح سيسوداداكرنا جاسبية والداكريري تسبيم كرايا جاست كرزمانة حال كم سيعاس شرح كاتعين كسى ساب سے مكن ب توزيم ير سي استو باكل بى قاصري كرجس مرايرداد نے المالیار میں کسی کارو بادی اوارسے کو اسال کے سیے دائج الوقت الرج سود برقر من دیا مقاس کے پاس برمسلوم کرنے کا افرکیا ذریعہ مقاکر ایندہ وس اور بیس سال کے دوران میں مرماید کی نفع بخشی منرورائع ہی سکے معیار پر قائم رسید کی بخصوصتا حبب كر ماعد ين بازار كى شرح سود موالا مسع با فل المقتعف بوا ور ماند ين اس بعى زياد ومختلعت بوجاست تنب كس دليل سداس شخص كويق بجانب يظهرا ياجات كك عن فن ایک ادارسے سے دس مال کے لیے دومرسے ادار سے سے بیں سال كريد والائدكي نشرح كم مطابق مراير كم متوقع منافع بس سع ابنا حصة تطعي طور برمتعين كراليا تقاة

توجیه چهارم اس فری توجیه میں درازیارہ و فاشت مرت کی تی سیداس کا خلاصہ پرسیے کہ:- انسان فعل تا حامز سکے فا تعید الطعت الذبت اور اس و گی کو دور درا ترستقیل کے فوائد ولار ارزاتر ستقیل کے فوائد ولذائد شتیر کے فوائد ولذائد شتیر اسکے فوائد ولذائد شتیر اور اس قدر اس کے فوائد ولذائد شتیر اور اسی مناسیست سے اوری کی شکاہ میں ان کی قیست کم ہوتی جاتی ہے۔ اس ترجیح حاجلہ اور مربوح سیت اس میل کے متعدد وجوہ بیں مثلاً :۔

ام مستقبل کا تادیکی بی بونادد زندگی کا فیریشنی بوناجس کی وجه سے مستقبل کے فوائد مستقبل کے دور سے مستقبل کے فوائد مشتبہ بریمی بوستے بیں اور ان کی کوئی تعدور بھی ہوئی کی جیٹم تعدور میں نہیں ہوتی سے اور ہوتی سے اور ہوتی سے اور اس کوئی سیکھ اور اس کوئی سیکھ اور اس کوئی دی ہوتی ہے۔

۷- بوشخص اس وقت ما جست مندسها سی کی ما جست کا اِس وقت بورا بوجانانی می سے سیا اس وقت بورا بوجانانی کا سے سیا اس سے بہت ذیاد وقیمت رکھتا ہے کر آیند و کسی موقع پر اُس کو دہ چز سکے سیا اس سے بہت ذیاد وقیمت رکھتا ہے کر آیند و کسی موقع پر اُس کو دہ چز سکے میں میں کہ در ہو۔

م. بومال اس وقست بل رؤ سب دو بانفعل كادآ مدا ورقابل استعال سب اس نماظ سندوه أس مال برفوقيست دكمت اسب بوائنده كسي وتست مامسل بويجا.

ان وجو و سے حاصر کا نقد فائد و ستقبل کے شتبہ فائدسے پرترجے دکھتا ہے۔
الہذا آج ہو شخص ایک دقم قرض سے دہاہے اس کی قیمت الاز کا اس قرص نے دیادہ ہے

ہو وہ کل دائن کو اوا کرسے گا؛ اور سود وہ قدرِ ترایدہ ہے۔ ہوا دائنگی سک وقت اصل کے ساخہ شامل ہو کر اس کی قیمت کو اس دقم سے ہوا دائنگی سک وقت دائن نے اس کو دی تقی مثال ہو کر اس کی قیمت کو اس معالمہ کو ہوں جھے کو ایک شخص سا ہو کوا دس کے باس ان اس کو دی تقی مثال سکے طور پر اس معالمہ کو ہوں جھے کو ایک شخص سا ہو کوا در کے پاس ان سے اور اس سے سود و ہے قرض ما گھتا ہے ۔ سا ہو کا داس سے بیا و دائس سے سود و ہے قرض ما گھتا ہے ۔ سا ہو کا داس سے سود و ہے قرض ما گھتا ہے ۔ سا ہو کا داس سے بیا وہ اس کو دسے دہا ہے ان سک جرسے میں وہ ایک سال بعد اس کر آنج سود و ہے وہ اس کو دسے دہا ہے ان سک جرسے میں وہ ایک سال بعد اس سے سا ادو ہوں کا تباد اس معالمہ میں در اصل معاصر کے در اور پوس کا تباد المستقبل سے مال کی نفسیاتی و مذکر معاشی تیمت سکے در میان یا یا جا تا ہے۔ جب سا مستقبل سک مال کی نفسیاتی و مذکر معاشی تیمت سکے در میان یا یا جا تا ہے۔ جب سا مستقبل سک مال کی نفسیاتی و مذکر معاشی تیمت سکے در میان یا یا جا تا ہے۔ جب سا مستقبل سک مال کی نفسیاتی و مذکر معاشی تیمت سکے در میان یا یا جا تا ہے۔ جب سے در میان یا یا جا تا ہے۔ جب سا مستقبل سک مال کی نفسیاتی و مذکر معاشی تیمت سکے در میان یا یا جا تا ہے۔ جب سا مستقبل سک مال کی نفسیاتی و مذکر معاشی تیمت سکے در میان یا یا جا تا ہے۔ جب سا

تک یہ تین دو پہے ایک سائل بعد کے ۔۔ ادو پول کے ساعۃ شافل دیوں گے ان کی تیمت ان سورو پول کے برابر نہ ہوگئ ہو قرض وسیتے وقت وائن نے عربون کو دسیتے میں سے مربون کو دسیتے میں سے مدیون کو دسیتے میں میں سنتے ۔۔ استقالیہ میں میں میں میں کے مربوبی کا میں میں میں کے مدیون کو دسیتے ہوئے۔۔

یرتوجیرجس پوشیاری کے ساتھ کی گئی سے اس کی دادند دیناظلم ہے۔ مگر درحقیقت اس میں عامز اورستقبل کی نفسیاتی قیست کا بو قرق بیان کیا گیا ہے وہ ایک مغالطہ کے سواکھ نہیں ہے۔

كباتى الواقع انسانى فطرت مامتركوستقبل سكهمقابهين زياده ابم اورزياده قيمتى مجتى سبت وأكريه باست سيدتوكيا ومدسه كد جيئز لوكس ابنى سارى كمائى كواك ہی شرع کر ڈوالنا مناسب شیں سمجنے بکداس کے ایک عصنے کوستقبل کے سیے بھا رکعنازیاده پندکرستے بی ؛ شایراسیکوایک فیصدی بھی اسیعاردی نالمیں سمحے يؤفكر فرد استعسب نياز بول اوراج كمصلطن ولذست يراينا مادا مال الجرا وسين كوترج دسيت بول- كم ازكم ٩٩ فيصدى انسانول كامال تويبى سيمكروه أي كامرودول كوروك كركل ك سيد كيد مذكيد سامان كردكعنا باستية بي كيو كمستقبل مين كان والى ببهت سى متوقع اور مكن صرورتي اور انديشتاك مورتيل ايسى يموتى بيل جن كاخيالي تغشراً دی کی نگاه پیں اُن مالاست کی برنسبست زیادہ پڑا اور اہم ہو تاسیم جن سست وه اس و تست کسی مزکسی طرح نشتم پشتم گز دست بار پاسید پیروه ساری دو دوهوسید اور تكسدودويوايك إنسان ذمائه ممال عس كرتاسيد اس سيعمقعود آخراس سكرسواكيا ہوتا ہے کہ اس کامستقبل بہتر ہو؟ ابتی آئے کی محنتوں سکے سا رسے ٹراست آوجی اس كومشش ين توكعيا تاسيدك اس كاسف واسف ايام زندكي أج سعزياده اليمي طرح بسر بوب كوفى اعمق سع اعمق أحرى ي بشكل أب كو ايسا بل سط كابواسس قمست پراسین حاصر کونوش آئد بنا نابستد کرتا ہو کراس کامستقبل فراب ہوجاستے یا کم از کم آج سنے زیادہ بدتر چو۔ جہالست وتادانی کی بنا پر آ دمی ایسا کرجا سٹے ، پاکسی دقتی 

توكونى شنص بعي اس روسيت كوميح ومعقول قراد تهيس ديتا-

بيرا كرمتورى دير كے بياء اس دعوسے كو بول كا قول مان بھى ليا جائے كم انسان ما منرسك المينان كى خاطرمستقبل كے نقصان كوگواداكرنا درمست سحيتا ہے ،تب بعی وه استدلال تلیک، بنین بلیختا حس کی بنا اس دعوست پر رکمی گئی ہے۔ قرمن ملیتے وقت بؤمعا لمروائن اور مديون سك ورميان طربوا تقامى بن آب ك قول كم مطابق ماعترك ١٠٠ دويوں كي قيمت ايك مال كے بعد ١٠٠ دويوں كے برابر بتى ديكن اب بوايك مال کے بعد مدیون ایٹاقرمن اواکر اے گیا تووا تعی صورت معاطر کیا تھیری ہے کہ حاصر کے ۱۰۱ روسید ما منی کے سوروپوں کے برابر ہو گئے ۔ اور آگر میلے سال مدیون قرص اور الاکرسکا تودومرے سال کے خاتمے پر مامنی بعید کے مورویوں کی قیست مامنر کے ہا-اروپوں سك برابر بوكئي كيا في الواقع عمني اورحال بين قدر وقيست كاببي تناسب سهد واور كيايه اصول بيي يجع بد كرمتنا مبتنا من يرانا بوتام ائد اس كي تيب يعي مال كم مقابل یں برامتی جلی جائے ؛ کیا ہینے گزدی ہوئی طرور توں کی اسودگی آپ کے بیصا تنی ہی تابل قدرسه كروروبراب كوايك ترت دراز بيني ملاعقا اورجس كوفرج كرك الب كبى كانسيًا منسيًا كرسيك ين، وواكب كديد زماسفى برماعدت كردسف يرماه سكه دوب سعة ياده تميتي بوتا بالا باسته ديبان كن كراكب كوسور وب متملل سیے ہوستے بچاس برس کر رسیکے ہوں تو اسیدان کی قیست ڈھائی سوروسیے سے بزابر بوماست إ

شرح سودكي معقوليست

یرسیمان دلائل کی کل کائنات ہو شود تواری کے دکیل اس کو عقل وانعمات کی دوسے بکہ جائز: ومناسب چیز تا بت کرسفے سے بیے پیش کرستے ہیں۔ تنقیدسے آپ کو معلوم ہو گئی کرمعقو بیست سے اس ناپاک چیز کو دور کا بھی کوئی تعلق نہیں سے کمی وزنی دلیل سے بھی اس کی کوئی معقول دجر پیش نہیں کی جاسکتی کرسود کیوں لیا اور دیا جائے۔ لیکن یہ عجی بس باست سے کہ جو چیز اس قدر فیز معقول متی مسرب کے حلماء اور مقاربات نے اس کو

مگریا فی الواقع کوئی شرع سود معقول بھی ہے ؛ متوری دیر کے سیے ہم اس سوال کو نظر انداز کیے دیتے ہیں کرجی چیز کا بجائے تو دمعقول ہو نا شاہت شہری کیا جاسکتا اس کی شرح کے معقول ہو نا شاہت شہری کیا جاسکتا اس کی شرح کے معقول یا نامعقول ہو سے کی جسٹ پیدا ہی کہاں ہوتی ہے ۔ اس سوال سے قطع نظر کر کے ہم مون یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ اُ خروه کون می شرع سود ہے جس کوفطری اور معقول کہا جا اور ایک شرح کے سیسے جا یا بجا ہوئے کا اُ فرمعیار کیا ہے ! اور ایک شرح کے سیسے جا یا بجا ہوئے کا اُ فرمعیار کیا ہے ! اور کیا دو بار میں شرح سود کا تعین کی حقی (Rational) ) بنیاد کیا در ظیفت دنیا کے سودی کا دو بار میں شرح سود کا تعین کی حقیل (Rational) ) بنیاد

اس سوال کی جب ہے تھی کرتے ہیں تو اولین تعیقت ہو ہمارے ساسنے اُتی کی جہ بھالات اس ساسنے اُتی کی جہ بھالات اور جدیں وہی شری یا ئی گئی ہے جنالف سر توں کو مختلف زا فوں یں معقول شم ہرایا گیا ہے اور جدیں وہی شری نامعقول قرار دے دی گئی ہیں۔ جکر ایک ہی زا دیں ایک جگر معقول شرح کچے ہے اور دو دری جگر میں اور دو دری جگر مقول شرح کچے ہے اور دو دری جگر مقول شرح کچے ہے اور دو دری جگر میں کو تلیہ (Kaitilya) کی تصریح کے مطابق ہاست کچے اور اس سے بھی زیاد و شرح ہو سکتی تھی۔ اٹھار صوبی صدی کے وسیل اُتن اور اگر خطرہ زیادہ ہوتی سے اور دوری سے میں زیاد و شرح ہوسکتی تھی۔ اٹھار صوبی صدی کے وسیل اُتن اور اگر خطرہ زیادہ مددی کے وسیل اُتن اور اندیسوں مددی کے وسیل اُتن اور دوری ساہوکار و مددی کے وسیل اُتن اور دورس کے میں اندی کی مکومت سے ہوتے تھے اُن ش بانعوم میں سے اور دورس کے والی معاملات ایک طرف دلیں ساہوکار و سے اور دورس کے والی معاملات ایک طرف دلیں ساہوکار و سے اور دورس کے والی معاملات ایک طرف دلیں ساہوکار و سے اور دورس کے والی معاملات ایک علی معاملات ایک طرف دلیں ساہوکار و سے اور دورس کے والی معاملات ایک میں اُندی کی مکومت سے ہوتے ستھے اُن ش بانعوم میں اندی کی مکومت سے ہوتے ستھے اُن ش بانعوم میں سے اور دورس کے والی معاملات ایک کی مکومت سے ہوتے ستھے اُن ش بانعوم میں میں دوروں میں طرف ایک ایک کی مکومت سے ہوتے ستھے اُن ش بانعوم میں میں دوروں میں طرف اندی کی میں میں میں کی دوروں کی میں کی میں میں کی دوروں کی میں کی دوروں کی میں کی دوروں کی کو میت سے ہوتے ستھے اُن ش بانعوم میں میں کوروں کی کو

فی صدی سالان سرور ایج تی بیسالا یک جنگ عظیم کے ذبات میں مکومت بند نے ہا ،

فی صدی سالان سود پرجنگی قرضے حاصل کیے رسوائی اور سال اور سالان کواپر یکو
سوسائیٹیوں میں حام بنٹرج سود ۱۲ سے ۱۵ فی صدی تک دہی بستالی اور سالان کے
دور میں ملک کی عدالتیں و فی صدی سالان کے قریب شرح کو معقول قراد دہتی دہیں ۔
دوسری جنگ عظیم کے لگ بجگ زباد نے میں دین روبنک اون انٹریا کا ڈسکو نسط
در ملے سوفی صدی سالان مقرد ہوا اور یہی سے سوح دوران جنگ میں بیر بھی دیسے ملے
دیسے سائم دہی ، بکر ہوئے تین فی مسدی پر مکومست بند کو قرسطے سالتے
دستے ۔

یہ توسیم تو دہمارے اسیمند رعظیم کامال۔ او مربورب کو دیکھیے تو و یا ہی ہے۔ کو کچہ ایسا ہی نقشہ نظر آسٹے گا سوابوس معدی کے وسطین انگستان میں والی معدی مشرح بالكامعقول قراروى كئى يتى بريها يرك قريب زماف ي يورب كربعن مناول بنكس أنظ نوفي مدى مرح لكاست سنتم اوريؤد مجلس اقوام سفيورب كي رياستول كو ائن وساطست سے ہو قرسف اس دور میں داوات سے سنے ان کی فرح ہی اس کے مگ مهاساتنی مگرای پورس اور امریکه یم کسی سکه ساشند اس مثرے کا نام لیجیے تو وہ بیمنج استعظاكه ومرح سود منهي بلكروسط سيعه اسب جدم ديكييه با اورم في مدى مشرح كابترجاب، م فى معدى انتهائى شرع سهد، اوربيعن مالاست عى ايمسدا ورا اورا فى صدى تكس نوبت بنج ماتى سبع ليكن دومرى طروت غريب عوام كومودى قرص دسيت واست بہاجنوں کے میں انگستان میں معلقہ کے منی لینڈرس ایک سف کی روسسے بھ شرح مائز رکعی گئیسے وہ مرہ فی صدی سالانہ سبت اور امریکہ کی عدالتیں ووزوار مہاجنوں كوجس مشرح مئود كم مطابق مئود د نوادي ين وه ١٠٠٠ سے متروع بوكر ١٠ في صدى سالانه يكسبينج ماتىسهم- بتلسيئه ان يس سعكس كانام فطرى الادمعقول مترح مودسهم اب ذرا استح براحد كراس مستلے كا جائز و ليصيح كركيا في الحقيقست كوئي مترح سودفطري اورمعقول ہوبھی سکتی ہے ؟ اس سوال پرجب آب غور کریں گے تو آپ کی عقل تو دہتا

دے گی کہ شرے سود اگر معقول طور پر تعین ہوسکتی تھی آو مرفت اس صورت بیل ہوگا و آم اسے ماصل کرتا فائد سے تحقیق ہوتی دیا ہوسکتی ہوا کہ شخص کسی قرض کی ہوگا و آم سے ماصل کرتا ہے۔ مثلاً اگر یہ بات متعیق ہوجاتی کہ ایک سال بحس سور وہ ہے کا استعمال ۲۵ ورب ہے کہ بار و بہا ہا کہ سے مثل استعمال ۲۵ ورب ہا ہوا ہو البتہ یہ سطے کیا جا سکت تھا کہ اس فائد سے میں سے ۵ یا ہوا یا ہے ہے ادو بیر اس شخص کا فطری اور معقول جو تہ ہے۔ می وقع دوران سال میں استعمال کی کئی ہے۔ مگرظا ہر ہے کہ اس طرح سے استعمال کی کئی ہے۔ مگرظا ہر ہے کہ اس طرح سے استعمال مرا یہ کا فائدہ مز آو مشخص کیا گیا ہے من کمی سے مگرظا ہر ہے کہ اس طرح سے استعمال مرا یہ کا فائدہ مز آو مشخص کیا گیا ہے من مرا سے کہ مواجی کہ اس سے کہ تنا فائدہ ہوگا تھی یا مؤیں جا مؤی ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ کہ دوران ما مرا کھا کھا گیا جا جا سے کہ تنا فائدہ ہوگا تھی یا مؤیں جا مؤی کا دوران ما ورب کے جا جوی کا دوران ما ور انصا و سے کہ فی گرور کا واسطہ کی دور مری بنیا دور و رب ہوتا ہوتا ہے۔ اور تجارتی سود تو ارب کی منڈی میں شرح سود کا اتار پر طعا آئی کے دور مری بنیا دوں ہر ہوتا در مزیز ارب کی منڈی میں شرح سود کا اتار پر طعا آئی کے دور مری بنیا دوں ہر ہوتا در مزیز اس کی منڈی میں شرح سود کا اتار پر طعا آئی۔

شرح سود کے وہوہ

مناجنی کاروباری ایک دباجن بالعوم یر دیمتناسه کری شخص اس سے قرق الله کا است قرق الله کا الله کا اور قرص ملنے کی صورت میں انگفت آیا ہے وہ کس صرت کے فریت ہور الله کا اور قرص ملنے کی صورت میں کس قدر زیارہ بستلا ہے افریت ہوگا - انہی چیزوں سے کاظ سے وہ طے کرتا ہے کہ میں قدر زیارہ بستلا میں افریت ہوگا - انہی چیزوں سے کاظ سے وہ طے کرتا ہے کہ میں میں میں کتنا سود الگنا چاہید ۔ اگروہ کم غریب سید اگر وہ کم آئی انگس د اس اور جس قدر زیادہ پرشال بہیں ہے تو شرع مود کم ہوگی - اس کے برعکس وہ جستا زیادہ وخستہ حال اور جس قدر زیادہ بحث میں بھی جستہ مند ہوگا اتنی ہی شرح پر احتی چیلی جائے گی بھی کہ اگر کسی فاقد کش آدی کا کہ بیاری کی حالمت میں دم تو ڈر رہا ہو تو چار پانچ سوفی صدی بھرے سود جی اس مورجی اس کے معاطری کی چور سیار کے کیا فلسے سیال میں معنا میں معیاد سے میں امر تسری کیا فلسے سیال کی سور سیت حال میں معیاد سے کیا فلسے سیال کی سورت میں امر تسری کیا فلسے سیال کی سورت میں امر تسری کیا فلسے سیال کیا کہ مسلمان سے پانی کے میں کا میں معیاد سے انسی معیاد سے کیا فلسے سیال کیا کہ مسلمان سے پانی کے میں کورٹ تیا ست میں امر تسری کیا طبیش پر ایک سکھ نے ایک مسلمان سے پانی کے میں کا میں میں امر تسری کیا طبیش پر ایک سکھ نے ایک مسلمان سے پانی کے میں کا میں کیا کہ کیا گورٹ کیا گورٹ کیا کہ کیا کا میں کورٹ کیا گورٹ کیا گورٹ کیا کہ کیا گورٹ کیا کہ کیا گورٹ کیا کہ کیا گورٹ کیا گور

ایک کلاس کی فطری اقیمسند ۱۳۰۰ دو په وصول کی تئی اکیوکلماس کا بچربیای سے مرد با
خفااور بنا و گزینوں کی فردن سے کوئی سلمان نیچ اور کوؤود یا تی نہیں ہے سکت نفاد
دیا دوسری قسم کا بازار مالیاست، قواس بی شریع صود کا تعین اوراس کا آثار برطعاؤ
جن نبیا دول بر ہوتا ہے ال کے باسس می ما برسی معاشیات کے دومسائل ہیں الد
ایک گروہ کہتا ہے کہ طلب اور درمد کا قانون اس کی نبیا دہ ہے جب روب یہ
نگا نے کے خواہش مند کم ہوتے میں اور قرمن دریتے کے قابل رقیس زیادہ ہوجاتی ہیں
ترمد کر نشری مند کم ہوتے میں اور قرمن دریتے کے قابل رقیس زیادہ ہوجاتی ہیں
ترمد کر نشری مند کم ہوتے میں اور قرمن دریتے کے قابل رقیس نیادہ ہوتاتی ہیں

نگائے کے تواہش مند کم ہوتے ہیں اور قرض دینے کے قابل رقیس زیادہ ہوجاتی ہیں توسود کی نفرح گرسنے گئی ہے ، بیان کا کرجیب وہ بہدند زیادہ گرجاتی ہے تولوگ اس موفع کو فنیسٹ ہے کہ کاروبار میں لگائے ہے ہو پیر قرض لینے پر کھڑوت اکمادہ ہونے کو فنیسٹ ہے کہ کر کاروبار میں لگائے ہے ہو پیر قرض لینے پر کھڑوت اکمادہ ہوئے گئے ہیں بھرجیب دو ہا کی ماکس براسی نفروع ہوتی سے اور قابل قرض قریب کم ہونے گئے ہیں بھرجیب دو ہا کی ماکس براسی نفروع ہوجاتی ہے کہ وہ اس مدکو ہینے جاتی ہے کہ وہ اس مدکو ہینے جاتی ہے کہ قرمن کی ماکس اور حالی مالی ہے۔

نورکیجیے السکومی کیا ہیں ۔ سرایہ دار یہ نہیں کرنا کہ میدسے اورمعقول طریقہ سے
کاروبادی اُ دی سے ساتھ سر کست کا معا لحرسے اور انسانت کے ساتھ اُ س کے
واقعی سنافیج ہیں اپنا صفتہ لگا سے ۔ اس سے بجا سفے وہ ایک اندازہ کرتا ہے کہ کاروبار
میں اس شخص کو کم از کم اتنا فائدہ ہو کا بندا ہو رقم میں اسے دسے رہا ہوں اس پہلے اتنا سود
ملنا جا ہے ۔ دوسری طرف کاروباری اُ دی بھی اندازہ کرتا ہے کہ تو روبیر میں اس سے
ملنا جا ہوں وہ مجھے زیادہ سے زیادہ اِ تنا فع دسے سکت ہے بندا سودا سے زیادہ نر
ہونا چا ہیں۔ دونوں قیاس د Speculation ) سے کام لیتے ہیں۔ سرایہ وارمیشہ
مانو نا چا ہیں۔ دونوں قیاس د Speculation ) سے کام لیتے ہیں۔ سرایہ وارمیشہ
ساتھ نقصان کے اندیشوں کو بھی سامنے دکھتا ہے ۔ اس بنا پر دونوں کے درمیان تعاون
ساتھ نقصان کے اندیشوں کو بھی سامنے دکھتا ہے ۔ اس بنا پر دونوں کے درمیان تعاون
کے بجائے ایک دائی شکس پر پارمتی ہے جب کاروباری اوری نفع کی امید پر سوایہ
کی بجائے ایک دائی شکس پر پارمتی ہے جب کاروباری اوری نفع کی امید پر سوایہ
کی بجائے ایک دائی سرایہ وار ا سینے مرایہ کی قیمت برا صافی شروع کو دیتا ہے بہاں تک

منیں دہتا۔ اس طرع اور کاردو ہے کا کام عن گذابند ہوجا تاہے ، ودماشی ترتی کی دفار
یکا یک۔ دُک باتی ہے پھر جب کساد باز ادی کا سخست دورہ پوری کارو باری دنیا پر
پرط با تاہے ، اور سریا پر دارد کیمتاہے کہ اس کی اپنی تباہی قریب اگی ہے تو وہ مثری
سود کو اس مدیک کا دیتاہے کہ کاروباری ادیموں کو اس شرح پر دو پیر ہے کہ لگانے
میں نفع کی امید ہوجاتی ہے اور صنعت و تجارت کے باز ادیم پھر سریا یہ آنا شروع ہو
میا تاہے۔ اس سے صاحب ظاہرہے کہ اگر معقول مثر انتظام سریا کے اور کاروبار کے
ما تاہے۔ اس سے صاحب ظاہرہ کو اگر معقول مثر انتظام ہرا اے اور کاروبار کے
درمیان جستہ داد اور تا والی ہوتا تو ایک ہوار طریقے سے دنیا کی معیشت کا نظام ہا
میک منت داد اور کاروبار کے باہمی تعلقات میں سٹر بازی اور تواری ہی کی دور وائن دیا تو سریا ہے اور کاروبار سے باہمی تعلقات میں سٹر بازی اور تواری ہی کی دور وائن پوری دنیا کی معاشی زندگی ایک دائی بھوان میں میتلام ہی ہوئے گی جن کی ہدونت
پوری دنیا کی معاشی زندگی ایک دائی بھوان میں میتلام ہی ہوئے۔

دوسراگرده دسری توجیدای توجیدای طرح کرتاست کرده ب مراید داردوسه کود است به داردوسه کو نور است به داین به این استعمال دکه نازیاره به ندکرتاست تو ده سود کی شرح بره صادیتاسه او دجیساس کی یه نوایش کم بویاتی سه توسود کی شرح بهی گهسش بهاتی سید ده یه که مرای دادنقدرو بیر این به بای در کهنه کو کهون ترجیج دیتاسید با توباس کا بواب ده یه دسیت بی که اس سک متعدد ده توه بین کی ده به دو پر اینی ذاتی یا کاروباری مزورتون که دسیت بین که اس سک متعدد ده توه بین کی فی دو پر اینی ذاتی یا کاروباری مزورتون که سید که منامزودی بوتاسید اور کی دا که مالاست اور فیرات قدم مزوریاست سک سیده که منامزودی با است این دودی و سک علاوه تیمری وجه اور زیاده ایم وجرید کاموقد بیکا یک ساخته کم با نا ان دودی و سک علاوه تیمری وجه اور زیاده ایم وجرید سه که مراید داد بیندگر تندید که منتقبل شکی وقت قیمیت گرف یا فرح سود چراست کی مورد شدن می فائد و ایم ایم ایس سکیاس نقدد و بیرکافی موجود در سه است این مورد برا سوال مورد سازی مراید که این خواج می مراید و توه کی بنا پر دوسید که این که این موجود در سه که کواج شروی مود که این بود کاری میدا بود که این به این موجود که این که اثر در به سود که این به از وقت می بیدا بود ها ق

کی صورست بین ظاہر تو تاہیں ؟ اس کے تواسی وہ کہتے ہیں کہ بان مختلف اجتماعی اجتماعی اجتماعی اجتماعی اسیاسی اور معاشی اسیاسی سے کھی یہ تواجش بوط مع اتی ہے اس ہے مرایہ واد مشرح شود برط حادیت اسے اور کارو باد کی طرفت مر بائے آئی ہوجا تا ہے۔ اور کھی اس تواجش میں کمی آئی آئی ہے۔ اور اس کے گھٹنے کی وجہ سے آئی ہے اور اس کے گھٹنے کی وجہ سے لوگ تی است وصنعت میں لگانے ہے سے دار مشرح سود گھٹا دیتا ہے اور اس کے گھٹنے کی وجہ سے لوگ تی درست وصنعت میں لگانے ہے۔ ایسے اور اس کے گھٹنے کی وجہ سے لوگ تی درست وصنعت میں لگانے ہے۔ ایسے ذیادہ سر بایر قرمن لینے گئے ہیں۔

اس نوشنا توجیہ کے تیجے ذراجانک کردیسے کرکیا چرجیئی ہوئی سے جہاں تک خانگی منرور پاست یا دٔ اتی کار و بارکی عنروریاست کاتعلق ہے ، فین کی بنا پرمعولی اورغیر عمولی سب طرح سے مالاست میں سرمایہ دار کی پر نخوامش کر وہ سرمایہ کو اسپنے سیاسے قابل ستعمال دسکے ابشکل اس سکے پاننے فی صدی سرائے پر اثر انداز ہوتی سے - اس سیسیم بلی دواوں وجبوں كونواه مخواه الميست ديناميح نبي سيد- ايناه ۽ في صدى سراييجس بياديروه کیمی روکتاسہے اورکبی یازار قرص کی طرصت بہا تاسہے ، وہ در اصل تیسری وجہ ہے اور اس کاتجزیہ کیجیے تواس کے اندرسے اصل حقیقت یہ برا مد ہوگی کہ سرمایہ دار کمال درجیہ تودغرمنا نزنيست سے مرائة ونياسكه اور نؤد اسين ماکسہ اور توم سكے مالاست كود كھستادہا سهدان مالاست پین کیمی و و کیم تخصوص استار دیکھتا سیدا وزان کی بناپریا بتا سید که امس سے پاس وہ بتعبار ہروقت موہود رسیعس کے ذریعہ سے ووسوسائٹی کی شکلات، آفات اورمصائب كاناجائز فائده اعلى سيك اوراس كى يرميثانيون بن امناقه كرسك ابني نوش مالى براحا مسك - اس سياره وه ما بازى كى خاطر مرا يركو اسيت سيار دوك ليتانهم الرح المعاديّاب تجارست وصنعت كي طرون مرائد كابها وكيك لخنت بندكر ديتاسهدا ورسوماني يرأس بلاتے عظیم کا دروازہ کھول دیتا ہے جس کانام "کساد بازاری" (Depression) ہے۔ بعرجب ده د ميمتاب كه اس راسته يو كي ارام نوري ده كرسكتا تما كرجيا اكسك مزير فائتس كاكونى امكان باتى نبي سبعه ، يكه نقصال كى مرحد قريب أنكى سبعه ، تو " سراست كواپ سيعة قابل استعمال ريطف كي نوابش أس كم نفس خبيب من كم بوجاتي سبعه اوروه كم شرح سود كالانح وكر كاروبارى لوكول كوصلات عام دسية لكتاب كراؤا ميرس ياس ببت سا

روبير تمها مست سيك قابل استعال يرا اسبع-

شرح سود کی بس بی دو توجیهات موجوده زمان کے ابرین معاشیات نے کا بین اور اپنی ابنی مجرد و نول ہی میجے ہیں۔ گرموال یرسپے کوان ش سے جو وجہ بھی ہواں سے افرایک بیسے کو ایس سے جو وجہ بھی ہواں سے افرایک بیسے کو ایک بیسے کا اور معقول اور معقول اور معقول اور معقول اور معقول سے مغہوات بدائے پڑی گے اپھر یہ اننا پڑے گا اور معقولیت اور فطرت کے مغہوات بدائے پڑی گے ، یا بھر یہ اننا پڑے گا کہ معود فورجی قدر نامعقول چیز سے اس کی شرح بھی استے ہی نامعقول اب اب سے منہیں ہوتی اور گھٹتی بڑھ متی سے۔

مودكا"معاشي فائدو" اوراس كي"صرورست"

اس کے بعد سو دسکے وکل دیر بحث چیرا دستے ہیں کہ شو دا یک معاشی صرورت سہدا ورکیے فوائد اسید ہیں ہو اس کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے۔ اس دعوسے کی ٹائیدیں بو د لائل وہ دسیتے ہیں ان کا خلاصر یہ ہے:-

(۱) انسانی معیشت کا سادا کارو بارس اے کے اجتماع پر مخصر سے اور دو ارشات پر پابندی عاید کوجے ہونا بغیراس کے مکن بنیس کو وگھ اپنی مزور باست اور نوا ابشات پر پابندی عاید کویں اور اپنی سادی کی ساری آ بدینوں کو اپنی ذاست پر ٹری خرو الیس جگر کچی در کچید کویں اور اپنی سادی کی ساری آ بدینوں کو اپنی ذاست پر ٹری خرو الیس جگر کچید کویں انداز بھی کرتے د ہا کہ بی ایک مورست سے سرای اکمفا ہوسنے کی دیکن آ ٹوایک آور کی کیوں اپنی صروریاست کورو سکنے اور کھا بیت شعادی کرسنے پر آ کا دہ ہواگر اُست اس خور اس قر با فی کا کوئی اجر خراملے بوسود ہی قوہ اجر ہے جس کی امید لوگوں کور د پیر بچائے پر آ کا دہ کر تی ہے۔ تم اسے توام کردوگے تو سرے سے فاصل آ در نیوں کونیو فاکر سنے کا سلسلہ ہی بند ہوجا سے گا ہو سرایہ کی بچم دسانی کا اصل ذریعہ ہے۔ کوئنو فاکر سنے کا ساسلہ ہی بند ہوجا سے کوسود پر جیلا نے کا دروازہ کھلا دسے۔ اس طرح کوگوں سے بیا تھی ہی انداز کی ہوئی دقموں سود ہی کا لا بچے ان کو اس باست پر بھی آ کا دہ کرتا د جاتے کہ اپنی پس انداز کی ہوئی دقموں کو دیکار د ڈال دکھیں بلکہ کا دو ادی کوگوں سے تواد کر دس اور ایک سے مقرد شرح سے مطابق کو دیکار د ڈال دکھیں بلکہ کا دو ادی کوگوں سے تواد کر دس اور ایک سے مقرد شرح سے مطابق کو دیکار د ڈال دکھیں بلکہ کا دو ادی کوگوں سے تواد کر دس اور دیک مقرد شرح سے مطابق

مود ومول کرتے دیں۔ اس دروازسے کو بندگرنے سے معنی پر پی کہ زمرون، دو پہر جمع کرسنے کا ایک ایم ترین محرک غاشب ہوجائے بکہ تو بقوقر ابیست سرا پرجع ہو وہ بھی کاروبادین سکنے سیار ماصل دیوسکے۔

(۱) مود مرد مینی نین کرتاکه سرای سے کواتا اور است کاروباری طوت کیہنے کہ اقتاب ، بلکروی اس کے فیر مفید استعمال کوروک بھی ہے۔ اور نشرح سود وہ بیز ہے تہ بہترین طریقہ سے اس بھی آب اس امر کا انتظام کرتی دہتی ہے کہ سرایہ کاروبار کی کی مختلف مکنی تو بہترین طریقہ سے آب تھی تو وں کی طریف جائے ہو آب یلی سب سے نیا ہی مختلف مکنی تو بول سے سے آب تھی ہو وں کی طریف جائے ہو آب یلی سے بارا کور ہوں ہے سواکو گی تدبیر بھی میں شیس آبی تو مختلف جملی تجویز وں بی سے نافی کو فیر نافع سے اور زیادہ تافی کو کم تافع سے میز کرسے اور انفع کی طریف سرائے کا اف کو فیر نافع سے اور زیادہ تافی کو کم تافع سے میز کرسے اور انفع کی طریف سرائے کا گئی تیجہ یہ ہوگا کہ اقرال تو لوگ بیزی ہے بہلائی سے سرایہ استعمال کرنے گئیں گے ، اور پیریالی کی فافع و نقصان ، ہرطرح کے آسے بیدھ کا موں یس اسے لگا نا میٹروع کو دیں گے۔

دمن قرض وه چیزسه بوانسانی ذندگی کی ناگزیر ضروریاست پی ست سه افراد
کوجی اسینه فراتی معاملات بی اس کی صرورت بیش آتی سید الاروباری لوگوں کوجی
آست دن اس کی صاحبت رہتی سید ، اور مکومتوں کا کام بھی اس سک بغیر نہیں جل سکت،
اس کشرت سے است برطے پہلے پر قرض کی بھم رسانی اس ٹرزی فیرات سکے بل پرکبال
می اس بوسکتی سید یا اگر تم صاحب مرایر لوگوں کو مود کالا لیے مزدوسے اور اس امراا طریق بھی ان کو ملتا رہ کے گاتو وہ بشکل
بیم نہ پہنچا و سکے کہ ان سے راس المال سے ساتھ ان کا سود بھی ان کو ملتا رہ کے گاتو وہ بشکل
بی قرض دسین براکا دہ بھوں سے اور اس طری قرضوں کی بھم رسانی وک با سے کا تو وہ بشکل
بی ااثر پوری معاطی ذرید کی پرمتر ترب ہوگا۔ ایک غریب آدمی کو اسینے برے و قدت پر
برااثر پوری معاطی ذرید کی پرمتر ترب ہوگا۔ ایک غریب آدمی کو اسینے برارے و قدت پر
مہاجن سے قرض مل توجا سا ہے۔ سود کا لا کے مزموتو اس کا مردہ سائے تو نہ معلوم کتنی مرتبر
اور کوئی اس کی طرف مدد کا باتھ مزیوا صافے۔ ایک تا ہو کو و تناس موا قبے پرمود دی قرمن و

اس کا دیوالہ شکلنے کی ٹوبست آباسے۔ایسا ہی معالمہ مکومتوں کا بھی۔ہے کہ اُن کی منروزیں سودی قرمن ہی سے پوُری ہوتی دمتی ہیں ، ورنذ کرواڑوں روسیے فراہم کرسنے واسے سخی دا تا آخر امنییں روز روزکہاں فل سکتے ہیں !

كياسودفي الواقع صرورى اورمفيدسه إ

آسینته اسب بم ان ست ایک و فانگیست اورد منرورست من کاجائزه سے

کرد کیمیں کرآیا فی النتیقت وہ کوئی فائدہ اورسرورت سیم بھی یا بی سب کچیمین ایک خیطانی
وسوس سے۔

ا وَلِينَ عَلَمَ فَهِي يِرسب كرمعاشي زندگي سكے سيے افراد كى كفايست شعارى اورزدائدورى كوايك منروري اورمنيد تيريجها جاتاسهد مالاكرمعا المداس كريكس سهد ورحقيقت سارى معاشى ترقى ويوش مالى مفسرسداس يركرجا حست بجيليست جموعى مبتنا كيرسامان زيسست يسبيداكرنى باست. وه جنسلرى جنسلدى فردخست بوتاميلاجاست تأكريدا واداور اس کی کمیسند کاچگر توازن سکے ساتھ اور تیزدفتاری سکے ساتھ چلتا دسہے۔ یہ باسند مردت السي صورمت عن ماصل بوسكتي سيد جب كروك بالعوم اس امرسك ما دي يول كرمعاشي سعی دھی سے دُوران پی جتنی کچے وونرت ال سے معترین آسٹے اسے صرفت کرستے دیں ا اوداس قدر فراخ ول اول کم اگر ال سک پاس ال کی منرورست ست زیاده دولست الکی بوتو استعجاهست سك كم نعيب افراد كى طرون منتقل كردياكرس تاكروه يبى بغرافست اسين سلید مزوریات زندگی فردمکیں۔ مگرتم اس کے برمکس اوگوں کو یا سکساتے ہو کرجس سکے پاس مزودمت سے ڈیاوہ دولمت بہنی ہو وہ بھی بنوسی برست کردہے تم منبط نفس اورز ہداور قربانی وخیروالفاظ سند تعبیر کرستے ہی اپنی مناسب صرود یاست کا ایک ایجا عاصاب حرف كرسفيس بازيب والدراس طرح برتنس زياده سع فرياده وونست جمع كرسفى كوشش كرس . تنبارس فزديد اس كا قائمه يه يوكا كرمرايد اكفا بوكمسند وتجادست في تل کے سیے بہم چینے سکے کا بیکن ورحقیقت اس کا نقصال یہ ہوگا کہ ہو ال اس وقست بازادیں موج دسیداس کا ایک برا احتر بی برا ارو جائے کا کیونکرین لوگوں سکے اندر توتیت تربیر

سِيكِ بِي كُمُ يَتَى وه آواستطاعست فريوست كي ومبرسه ببمند سامال تريد دستك ، اور بوبقدر ضسعرورت خريدسكن تق انبول نے استطاعمت کے باوجود بداوار كا اجہافام محت مز فزیدا ، اورین سکے پاس ان کی منرورست سے ڈیادہ تؤ تیت فریدا ری پینے گئی تنی امہوں نے أست دوسرون كى طرون منتقل كرسف سك بجائد اسين ياس دوك كرد كمدنيا - اب اكربر معانتی بچڑیں بہی ہو تا رسپے کربقندمنرورست اورڈا تھازمنرورست قوتیت نزید پاسنے واسب لوكب ابنى اس توتست سكرونست شنت كون تونؤ وپيدا وارسك فريدسف ساستمال كهال لا كم قوتن فريد رسكن والول كودس ، بلكه است دوسكته اورجيع كرست سيل جايش ، تو اس کا ماصل یہ ہوگاکہ ہرچکڑیں جا عست کی معاشی پیدا واد کا معتدبر معتہ فروخسنت سیسے ڈکتا بہلا جاستے گا۔ مال کی کمیسند کم پوسٹے سے روز کاری کی واقع ہوگی۔روزگاری کمی أيدنيون كى كى سنت بيراموال تجارست كى كميست عن مزيدكى دونما جوتى بيلى جلست كى -اس طرح بيندا فرادكي ذراندوزي ببست سنصافرادكي بدحاني كاسيسيب سبطكي اورا يؤكا مريتيز نوداک زر اندوزا فرا دسک سیدیمی و بال جان بن جاست کی ، کیونکوجس دونست کو و ه خريدارى ين استعال كرسف ك بجاست ميد في ميد في كرمزيد بيدا وارين استعمال كيس سنك أواس سك ذريع سعة تياركي بوفي بيدا واركي كيان إ

اس عقیقست پر اگر خود کیا بیاست تو معلوم ہوگا کہ اصل معاشی مترورت توائی ہاب اور فوکا ست کو دور کرناسیے جن کی بنا پر افراد اپنی آ مرضوں کو ٹری کرسنے سکے بہائے دوک در کھنے اور بہتے کرسنے کی طون ما ٹل ہوستے ہیں۔ ساری جماحست کی معاشی فلاص پر بہاہی سبے کہ ایک طون اجت انتظامات کر دیئے جا بیٹی جن کی بدولت بہر شخص کو اسپے ٹریسے وقت پر مالی مدد فرجا یا گرسے تاکہ نوگوں کو اپنی آ مدنیاں جع کرنے کی موجدت ہی مزعسوس ہو، اور دو مری طرف بچے شدہ دولت پر ڈکو ہا ماید کی بوات تاکہ نوگوں کو اپنی آ مدنیاں جع کرنے کا موجون سے نام دولوں کو اپنی آ مدنیاں جع کرنے کی موجدت ہی مزعسوس ہو، اور دو مری طرف بچے شدہ دولت پر ڈکو ہا ماید کی بیاست اس کا کو لوں سے آندر جع کو سنے کا میلال کی ہو، اور اس سے جنہوں سنے گرد شی دولت یو سے کم جنت کا ایک جمہ برمال ان نوگون تک مہنچیا دسے جنہوں سنے گرد شی دولت یو سے کم جنت کی کو اور زیادہ با یا با یا ہے۔ دیکن تم اس سے بھی سوری کا لائے دسے دسے کروگوں سے طبعی سخل کو اور زیادہ با یا با یا ہو ۔ دیکن تم اس سے بھی سوری کا لائے دسے دسے کروگوں سے طبعی سخل کو اور زیادہ با یا با یا ہے۔ دیکن تم اس سے بھی سوری کا لائے دسے دسے کروگوں سے طبعی سخل کو اور زیادہ با یا با یا ہے۔ دیکن تم اس سے بھی سوری کا لائے دسے دسے کروگوں سے طبعی سخل کو اور زیادہ با یا با یا ہے۔ دیکن تم اس سے بھی سوری کا لائے دسے دسے کروگوں سے طبعی سخل کو اور زیادہ

اکساتے ہو، اور تو بخیل نہیں ہیں ان کو بھی پر سکھاتے ہو کہ وہ ٹڑچ کرنے سے بجائے مال جمع کریں۔

براس فلط طريق س اجماعي مفاد كم خلاف بوسرايد اكفا بو تاب اس كوتم پیدائش دونس کے کاروباری طرفت لاستے بھی ہو توسود سے راستے سے الستے ہو۔ یہ اجتماعي مغاد پرتمهارا وومراظلم سيد- اكريد اكتلي كئ و في دونست اس شرط پركاروباريس مَكْتَى كرجْنَنا كِيرِمنافع كارفياريس بوكا اس بس سعدرا يدواركوتناسب كم مطابق مصته لى جائد كاتب يعبى جندال معنا ثقة مز مقاء مكرتم اس كواس تم طير إنار الياستون لاست بوكه كاروبارين ما سيدمنافع بويا مربوء اورماست كم منافع بويا ترياده ببرطال مرایہ داراس قدر فی صدی منا قع مزور پاستے گا۔ اس طرح تم سنے اجما ٹی معیشت کو دو برانعصان بینیا یا. ایک تعصان وه بی روسیدکو فری مذکرسند اورروکت رسکین سے بیچا۔ اوردومرا پرکہ پورو پیدروکا کیا متا وہ ایمتاعی معیشت کی طرحت پلٹا ہی تو جیتر داری سے اصول برکارو باریس مثریب منیں ہوا بلد قرمن بن کرہے رسے معاشرے کی صنعمت و تبجارت پرلدگیا اور قانون سنے اس کویقینی منا فع کی منما نست دسے دی۔ اب تمهادست اس خلط نظام کی وجرست صورمیت حال یر ہوگئ کرمعا ن سست بخرت افراد اس قوتی فریداری کوبو اسبی حاصل موتی سید، اجتماعی پیدا وارکی فریداری بی مرون كرسنه سكے بجاستے دوكت و وكت كر ايكس مؤوطلب قرمضے كالكل يس معامشرے کے سرور لادیتے بیلے اور معاشرہ اس روز افروں بیمیدگی میں مبتلا ہوگیا ہے كوأ تزوه اس برلمنفرييسف واسف قرمن ومودكوكس طرح ا واكرست جب كراسس مرائ سے تیار کے بوسے مال کی کیست بازارین شکل سے اور مشکل تر ہوتی جاری ہے۔ لاکھوں کروڑوں اوی اسے اس سے جنس ٹریدستے کران سے یاس ٹریدسنے کے کے سالے چید بنیں اور بزار یا اوی اس کو اسس سائے نہیں ٹریدتے کروہ اپنی وتن خ بداری کو مزید مود طلب قرص بنانے سے بیے روکتے میلے جا دہے ہیں۔ تم اس سود کا یہ فائدہ بتاتے ہو کو اس کے دیا ڈی وجہسے کارو باری آدی جود

موتاب كرسرات ك نفول استمال مصبي اور اس كوترا و ست زياده نفع بخش طرسيق سعداستعال كرسدة مروس سودى يركرامست بيان كرت بوكروه فاوشى کے ساتھ کاروبارکی پرایست ورمنمائی کا فربینہ انجام دیتی رمبی سے اور پراسی کافیط سي كرمرايد اسيف بهاؤ سك سيد تمام عكن ماستون بين ست أس كارو باسك المنة كوجهانسك ليتاسيم يومسب سعدزياده تافع بيوتاسيمديكن وماايتي سخن سازي ك پردست کومٹاکر دیجھوکراس سے نیچے اصل عیقت کیا بھی ہوئی سہد ۔ دراصل مود نے بهلی خدمست تو برانجام وی که فا کرسے " اور شنعست " کی تمام دوسری تغییرس اس سكے فیعن سے متروک ہوگئیں اور ان انفاظ کا صرحت ایک ہی منہوم یا تی رہ گیا ہینی «مالی فائذه» اور «مادی منفصست » اس طرح مرماست کوبره ی کیسونی ماصل پوکتی . سيهدوه أن داستول كى طرمن يمي ملاجا يكوتا عناجي عي مالى فائدست سك سواكس اور تمتم کا فائدہ ہوتا بھا۔مگراب وہ سیدحا اُن ماستوں کا ٹیٹ کرنا سے جدحرہالی فائشے کابلین ہوتا ہے۔ پھرووسری ندمست وہ اپنی نٹرپ فاص کے ڈیسیے سے پر انجام ديناسيت كرمراست سكم منيداستنمال كامعيارسوسائن كافائده نبيل بلكيمرون مرای واد کا فائده بن ما تاسهد مشرع موده مط کردیتی سید کرمرایراس کامیس صروت ہو گا ہے مثلاً 4 فی صدی سالانہ یا اس ست تریادہ منافع سرمایہ وادکو دسے سک يو-اس سعدكم نفع دسين والاكوني كام اس قابل مين سيدكد اس ير مال مرف كيميات. اب ومن سيجيد كما يكساكيم مرايسك ملتفيدا تي سيدكه اسيد مكانات تعيرك مایش بو آرام وه یمی کادل اوربینین غریب وگ کم کرای پرسندسکیں اور دو مری اسکیم يه أتى سبت كرا يكسب شان وادميه فا تعييري جاست مهلي اسكيم و في معدى سعد كم منافع كى الميدولاتيسه اور دومري امكيم است زياده نفع ديتي نظراتي سهدومره مالا یں تواس کا امکان مقاکر سرایے ناوائی سکے ساتھ بہلی اسکیم کی طرفت برجاتا، یا کم از کم ان دونوں سکے درمیان مترقد ہو کر امتخارہ کرسنے کی منرورست بحسوس کرتا۔ گریرمشوں سود کا فیمِن بدایت سید که ده مرا یه کو بلاتاتی دو مری اسکیم کارامنز د کما دیتاسید

اور بہلی اسکیم کو اس طرح بیتھے چینک ہد کہ صرابے اس کی طرف ایک کھے اعظار بھی ہیں دیا۔
اس پر مزید کو اسمنت مشرع سودیں ہے ہے کہ وہ کا رو یاری اور کی تجود کر دیتی ہے کہ وہ ہور کان طریقہ سے یا تھ یا توں مار کر اسپنٹ منا فئے کو اس صدست او پر ہی او پر دیکھنے کی کوشش کر سے ہے صرابی دا درنے چینے دی ہے ، قواہ اس غرص کے سید اس کو کیسے ہی غیر اخلاقی طریقے افتیار کرنے پڑئی ۔ مثلاً اگر کمی شخص سنے ایک فلم کمپنی قائم کی سید اور ہو سرابے اس می ملکا ہوا ہے اس کی شرح سود او فی صدی سالان ہے تو اس کو لا عمالہ وہ طریقے افتیار کرنے پڑئی سے جی سے اس کے کارو بارکا منافع ہر مال میں اس مرح سے فریادہ درہ ہو ۔ یہ باست اگر اسیے فلم تیار کرنے سے حاصل مال میں اس مرح سے فریادہ وہ جو دیا گا کھول اور وہ جو دیا گا کھول اور وہ شہوا نیست سے باکٹیز اور کی گھر سے ان کا اشتہار دسے جن سے حوام کے جذیات بھراکیں اور وہ شہوا نیست کے طوفان میں ہرکہ اس کے کھیل دیکھئے صوام کے جذیات بھراکیں اور وہ شہوا نیست کے طوفان میں ہرکہ اس کے کھیل دیکھئے

یہ ہے کی فوائد کی حقیقت ہو تہا رہے زویک سووسے ماجل ہوتے ہی اور بن کے معول کا کوئی ذریعہ سود کے سوا نہیں ہے۔ اب فردا اُس صرور سند کا جائز و بھی سف میں ہیں ہوکہ ہوا نہیں سود کے بیر چدی نہیں ہوسکتی بلاسشہ قرض انسانی ذیر گی کی مزود یات میں سند سید اس کی طرورت افراد کو اپنی شخصی ماجا سانی ذیر گی کی مزود یات میں سند سید اس کی طرورت افراد کو اپنی شخصی ماجا سند میں بیش آئی ہے ، صنعت اور تجارت اور ذراحست وخیرہ معاشی کا دول میں بیش آئی ہے ، صنعت اور تجارت اور ذراحست وخیرہ معاشی کا دول میں بھی مروقت اس کی ما تک دمی ہے اور مکومت سمیت تمام اجتماعی ادارسے می اس کے ماجدت مندرسیت ہی میکن یہ کہنا یا نکل خلط ہے کہ سود سک بغیر قرض کی بیم رسانی فیر دکتی سید و در اصل یا صورت مال کرا فراد سند سے کر قوم تک کسی کو بھی رسانی فیر دکتی سید و در اصل یا صورت مال کرا فراد سند سے کر قوم تک کسی کو بھی بیا اور معیش سند سے ساند اطلاق کا بھی وہ نظام اختیار بائزر کھا ہے۔ اس کو جوام کیجیے وادر معیش سند سک ساند اطلاق کا بھی وہ نظام اختیار بی بیجے واسلام سفت تھی در کیا ہے وہ میں سے کہ کرشنسی حاجات کا دفیار اورانوا تھی جو اسلام سفت تھی در کیا ہے وہ نظام اختیار کیا ہی وہ نظام اختیار کیا ہے وہ نظام اختیار کیا ہوں در کیس سے کر کوشنسی حاجات کا دفیار اورانوا تھی جو اسلام سفت تھی در کیا ہیں در کیس سے کر کوشنسی حاجات کا دفیار اورانوا تھی جو اسلام سفت تھی در کیا ہوں دکھیں سے کو کوشنسی حاجات کا دفیار اورانوا تھی جو اسلام سفت تھی در کیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہوں دیا ہو تھی سے کو کوئی در کیا ہوں دیا ہوں دیا

ِ منرود باسند، ہرچیز سکے سیے قرمن بلاسود ملنا منروع ہوجائے گا، بلکہ عطیے تک سلنے لكين سنح اسلام عملًا اس كا جُوست وسے چكاسے - صديون مسلمان موسائني مود كے بغير بہترین طریقہ پر اپنی معیشست کا سارا کام چلاتی رہی ہے۔ اسپ سکے اس منوس دورسود نوادی سنے پہلے کیمی مسلمان سوسائٹی کا پرمال نہیں د اسپے کوکسی مسلمان کاجنا آڈہ اس سیے سیے کفن پڑا اروکی جو کہ اس سے وارسٹ کو کہیں سے بلامود قرمن نیں طا پاسلانوں کی منعست و تجارست اور زراحست اس سیے بیڈگئی ہو کہ کارو باری مزوریاست سے مطابق قرمِن حسن بهم مینجینا غیرمکن ما بست جوا، یامسلمان مکومتیں دفاہِ مام کے کاموں سے سیے اورجہاد سے سیے اس وج سے مرایے نہیا سکی ہوں کہ ان کی قوم مودسے بنیر اپنی مکومست کوروپی وسیت پراکا دو نزیتی و لیڈا آئیے۔ کا پر دیوی کر فریش حس نا قابل عل سبے اور قرض واستقراص کی عمارست صرحت سودیی پرکھڑی ہوسکتی سبے بکشطتی . ترديدكا مختائ ببين سهديم است مديون سكيمل سد استعظا ابت كرمك بن. یر بحدث کو آج اس ز اسف کی معاشی منروریاست سے سیے قرمن بلاسود کی بہم دسانی عملا کس طرح ہوسکتی سہد : ہمارسے اس باب کے موضوع سے خارج ہے۔ اس يرسم بعد ك ايك باب يس كفتكو كرس مح-

#### (4)

## ايجابي ببلو

پیچلے باب یں ہو بحث ہم نے کی ہے اس سے قومون اننی بات البت البت البت مورق ہوتی ہے۔

ہوتی ہے کہ سود نہ تو کو ٹی معقول چیز ہے ہزوہ انصاف کا تقامنا ہے ، مذوہ کو ٹی معاشی طرورت ہے ، اور فراس میں ٹی الحقیقت فی تدسے کا کوئی پہلو ہے ۔ لیکن سود کی حرمت صرف ان منفی اسباب ہی پرمبنی نہیں ہے ، بلکہ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ قطعی طور پر ایک نقصان وہ چیز ہے اور بہت سے بہلو و اسپیت ندیا وہ نقصان دہ ہے۔

طور پر ایک نقصان وہ چیز ہے اور بہت سے بہلو و اسپیت نیا وہ نقصان دہ ہے۔

اس باب یں ہم ایک ایک کرے ان نقسا ناست کا تفسیلی جائے وایس کے مست میں فرق برابر ہی سنسہ باتی عروہ مارے مارے مارے مارے۔

شودسك اخلاقي وروحاني نقصاتات

سب سے پہلے اظاق وروحانیت کے نقطۂ نظرسے دیکھیے کیونکہ اظلاق اوردوح بی اصل ہو ہرانسانیت ہے اور اگر کوئی چیز ہمارے اس ہو ہرکوننسان پہلے والی ہو تو ہر مال وہ قابل ترک ہے ، اور اگر کوئی چیز ہمارے اس ہو ہرکوننسان پہلے والی ہو تو ہر مال وہ قابل ترک ہے ، فواہ کسی دو مرے پہلوسے اس یں کتنے ہی فوائد ہوں ، اب اگر آپ سود کا نفسیاتی تیز یہ کرس کے تو آب کو بیک نظر معلوم ہو بائے کا کہ دو بیر ہم کوسٹ کی فواہش سے کے مودی کا رو بادے جند تعن مرحلون ک بی را ذہنی عمل فود غرصی ، بعل ، تنگ ولی در ارش میں مفاست کے زیرا تر

جاری دہتاہ ہے ۱۰ ورمینا میننا آو جی اس کا دوباری اسکے بڑھنا جاتاہ ، بہی صفات اس کے اندرنشو و نما باتی پیلی جاتی ہیں۔ اس کے برطکی دکوۃ و صدقات کی ابتدائی نیست سے کراس کے عملی ظرفی اسے کراس کے عملی ظرفی این از ، جدد دی ، فراخ دی ، عالی ظرفی اور اس کے عملی ظرفی اور اس کے عملی ظرفی اور اس طربی کو برمسلسل عسل اور فیراندیشی جیسی صفات سے دیرا ٹرواقع ہوتا ہے اور اس طربی کی کوئی انسان دنیا کرتے دستے سے بہی صفات انسان سے اندرنشو و نما پاتی ہیں۔ کیا کوئی انسان دنیا میں ایسا ہے جس کا دل شہا دست دریتا ہو کر اخلاتی صفات کے ان دونوں جموعوں میں ایسا ہے جس کا دل شہا دست دریتا ہو کر اخلاتی صفات کے ان دونوں جموعوں میں سے بہلا جموم بد ترسی اور دوسر انجو عربہ ترسی ہے ؟

اب تمدنی بیشیت سے دیکھیے۔ ایک ڈداست فوروپؤمن سے یہ باست ہر شخص کی مجھ میں باسانی اسکتی ہے کوجی معاشرے ہے افراد ایک ووسرے سکے ما تذی وغرمنی کامعالمرکریں ، کوئی ابنی ذاتی خومن اور اسٹے ڈاتی فائدسے کے بغیر كمى سك كام نداست ايك كى ماجنت مندى دومرست سك سيدنغ اندوزى كاموقع. بن ماستها ور ال داد لمبقول كامغاد نا وارطبقول سك مغاد كي مند يوماست، ابيامواثر كمين منظم بنبي إوسكتا-اس كاجزاد مهيشه انتشارو يراكندكى بى كى طرون مائل ديس كد اوداگردوموسے امیامید بھی اس صورت مال سے سینے مدد کا دین مبایش تواہیے معاشرے سكما إنزادكا بابم متعادم بوجا نابى كيمشكل نبين سيد-اس كريكس جس معاش کا اجماعی نظام آبس کی ہمدردی پرمینی ہو ایس سکے افرادایکب دومرسے سکے سات فیامنی کامعا لمرک ،جس پس بڑخص دومرسے کی امتیاج سے موقع پر فراخ ولی کے ساعتدر کا با تذیر ملے واور جس کا دار ہوگے تا دار ہوگ کے ساعت بدو انہ اعانست ياكم اذكم منصفا مزتعاون كالحريقه بريق اسيعهما لشرست بيس أبس كي مجتست اور خیر نوایی اور دلیپی نشود نمایلئے گی- اس کے اجزاء ایک دو سرے کیسات پوستزاورایک دوسرسے سے پشتیبان ہوں گے۔ اس س اعدونی نزاع وتصادم کوراہ پانے کاموقد مز ل سے کا - اس میں یا ہمی تعاون اور خیر تو ایس کی وجرست ترتی کی رفتار سپلے معاشرے

### كى برنىيىت بېسندزيا د و تيز يوگى-

السابى مال بن الاقواحى تعلقات كابجى ب-ايك قوم دومرى قوم كم مائة فياصني ومدروي كامعاط كرست اوراس كمصيبت ك وقت كفك دل سعدودكايات براها ئے۔ مکن منیں سے کہ دومری طرفت سے اس کا بواب عبتت اورشکر کن ادی او بخلصان فيرنوابى سكه سواكسى اورمودست على سلعاس سكه يرحكس وبى قوم اگراني مهاي قوم سك سائة فودغرضى وتنكب ولى كابرتا و كرست اوراس كى مشكلات كانا جائز فائدوا فالد تو يوسكتاسيد كرمال كي سورست ين وه بيست كيدنفع اس سندهامسل كرساند البكن يمنى طرح مکن ہی مہیں سیسے کہ پھر اسپنے اس شائیلاکتے سے ہمسایہ کے سیان کوم سکے دل میں کوئی اخلاص اور مجتب اور خیرتواہی باتی رو جاستے واعلی کچے زیارہ ترت نہیں كزرى سيد الجيلى جنگ عظيم كے زمان كى باست سبے كم انگلستان سنے امريكم سب ليك مهاری قرمل کامعا لمرسط کیا ہو (Bretton wood Agreement) سکے نام سیمشہور سبعه انتكستنان ما مبتا مخاكم اس كاخوش حال دومست ابواس بطا في بين اس كارفيق مثناء است بلاسود قرمن دست دست- میکن امریکرسود یمپو درستے بررامنی نریجوا و دبانگلستان ا بني مشكلات كي وجرست عجور بوكيا كرسود دينا قبول كرست اس كابو اثر الكريزي قوم برم ترب بواوه ال تحديرول سيعمعنوم بوسكتاسي جواس زياست ين انگلسنان سيم مدبرين اوراننبارنويسوس كى زبان اورنتكم سنت تكليس يمشهور البرمعا شياست اورفح كيسنز المنجباني ،جنیوں نے انگستان کی طروند سے یرمعا کمہ طے کیا تقا ،حبب اسینے مشن کوہورا كرك بلط توا بنول في برطانوى دارالامرامين سيتقود كرت بوف كهاكر " بن تمام عراس رمج كوم بمبولون كابو تجعداس باستدست بواكرام كيدتي بمكو بلاسود قرص ديسنا محوالان به مسطر برجل مبليد زود مست امري بستد شخص سنه كها كم" بربغي بن كابرنا ويو بمادس سائة بواسه المجداس كالبرائي بن بوس خطراست نظرات بي بين باست یرسیے کراس کا ہما دسے باہی تعلقات پر بہت ہی جرا اٹریط اسیے " اس وقت سے وزیر نوران ڈاکٹر ڈاکٹر شے پارلیمنٹ میں اس معلمے کومنظوری سے سیے پیش کرتے ہوئے

کہاکہ " بربھادی بوجد جسے لا دسے بوٹے ہم جنگ سے نکل دہے ہی ہماری ال قرانیوں
اور حبفاکشیوں کا برا این عجیب صلہ ہے ہو ہم سنے مشترک مقصد کے سیا برداشت کیں اس تراسے سن ظریفانر انعام پر ایندہ زیا فرائے مورضین ہی کچہ بہترد استے زی کوسکیں کے
اس تراسے ستم ظریفانر انعام پر ایندہ زیا فرائے مورضین ہی کچہ بہترد استے زی کوسکیں کے
سے در فراست کی تقی کرہم کو قرض میں دیا جائے ، مگر ہوا ب میں ہم سے
کہا گی کہ برعملی سیا سعت بنہیں ہے یہ

یرسودکا فطری اثر اور اس کا فاذمی نفسیاتی رقیمل ہے ہو ہمبیشر ہرطال میں دونما ہوگا ، ایک قوم دوسرے دونما ہوگا ، ایک قوم دوسری قوم سکے ساتھ یدمنا فرکسے یا ایک شخص دوسرے شخص کے ساتھ دونا فرکسے یا ایک شخص کے ساتھ و اور آئ ہی وہ است شہیں مانے کہ انفرادی معاطات یں سودی لین دمان کوئی بڑی چیزہے ۔ آپ کسی انگریزسے بلاسودی قرمن کی بات کرس وہ فور آ آپ کو ہواب دے گا کرجناب کسی انگریزسے بلاسودی قرمن کی بات کرس وہ فور آ آپ کو ہواب دے گا کرجناب میں انگریزسے بلاسودی قرمن کی بات کرس وہ فور آ آپ کو ہواب دے گا کرجناب میں انگریز چیز انگا اور اس کی ہسایہ قوم نے اس کے ساتھ یر معلی کا روبار اس کی ہسایہ قوم نے اس کے ساتھ یر معلی کا روبار اس کا طریقہ برتا تو ہر انگریز چیز انگا اور اس نے تمام دنیا کے ساتھ یو مقیقت پرگواہی دی کہ سود داوں کو پھا ڈرنے والی اور تعلقات کو فراب کرنے والی چیز ہے۔ معاشی نقصا ناست

ابداس کے معاشی بیلو پرنگاہ ڈالیے۔ سود کا تعلق معاشی زندگی سکے آن معاملاً سے سیرجن بین کسی خکسی طور پر قرض کا لین وین ہوتا سے۔ قرض مختلف اقسام کے بوستے ہیں !-

ایک تیم کے قرصے وہ بیں ہو حاجب مند ہوگ اپنی ڈاتی منرور یات سکے لیے لیتے ہیں۔

دومری تنم کے قریضے وہ ہیں ہوتا ہرا ورصناع اور زمیندار اسپنے نفع آورکامیں یں استعمال کرنے کے سیلے لیتے ہیں۔

تيسري تسم أن قرمنوں كى سيم يومكومتيں اسينے اپل مك سے ليتى يں - اور

م کی نومیتیں بھی مختلف ہوتی ہیں۔ ان میں سے بعض قرصنے غیر نفع آور اغراض کے ان کی نومیتی ہیں ، مثلاً وہ ہو نہریں اور دلیس اور برق آئی کی اسکیمیں جاری کرنے سے بیے ماصل کیے جائے ہیں۔

پوئق قسم اُن قرضوں کی ہے ہو حکومتیں اپنی منروریات کی خاطر خیر ممالک ہے۔ بازارِ زرسے لیتی ہیں۔

ہ یہ بور سے سرایک کو انگ انگ سے کرہم دیجیں سے کو اس پرمود ماند ہوئے کہ اس پرمود ماند ہوئے کے اس پرمود ماند ہوئے کے نقصانات کیا ہیں۔ کے نقصانات کیا ہیں۔ انہاں ماجہت کے قرصنے اہل ماجہت کے قرصنے

دنبایس سب سے برد مد کرشود خواری اُس کارو باریس بوتی سیم بو دباجتی کاروبار (Money Lending Business) کہلا تا ہے۔ یہ بلاصرفت برعظیم مندتک ہی مدود سہیں سید بلکہ ایک عالم گیر بلا سے حس سے دنیا کا کوئی مک بھا ہوا تہیں سبعداس كى وجريرسب كرونيا بى كبيل بعى يرأتنظام منييل سبع كرغريب اورمتوسط لميق سك توكوں كو أن كى مينكا فى منرور يات سك بيد أسانى سد قرمن بل جاستے اور بلائود منیں او کم از کم تجارتی مشرح سودہی رنصیب ہوجائے۔ حکومست اسسے اسینے فراتش سے خارج مجنتی ہے۔ موسائٹی کو اس ضرورست کا احساس نہیں۔ بینک صرون اُن كامول من إعدد است بين جن من برارون لا كعوب كے دارسے نيادسے إلوستے بیں اور وسیسے بھی یہ ممکن شہیں سے کم ایک قلیل المعاش او می کسی فوری عنرورت سکے لیے بنيك كاب بني سك اوراس سے قرض ماصل كرسكے -ان وجود سے مز دور اكسان، جبوست کاروباری دی ، کم تنخوا ہوں واسے ملازم اورعام غربیب ہوگ ہرعک۔ ہی مجبور ہوتے ہیں کہ اپنے برسے وقت پران مہاجنوں سے قرص لیں ہوا بنی بستیوں کے قریب ہی ان کو گدمہ کی طرح شکار کی طرح تائش میں منڈ لاتے ہوئے بیل جاستے ہیں ۔ اس کاروبار یں اتنی بھاری شرح سود را تیج سیے کہ ہوشنص ایک مرتبرسودی قرص کے جال میں ہینس ما تاست وه بجراس سے نبین کی مکت ، بکه دادا کا لیا ہوا قرص پوتوں کے وراشت یں

منتقل يوتام لاماتاب اور اصل سي كن سود اد اكريكن بربي اصل قرص كي جان ول كى تول أدى كى سين پردمرى رئىسى بىربار يا ايسا بىي بوتاسىكد ارتى مدّت تك شود اداكر في مك قابل من يوما توجود عديد مودى دقم كواصل بين شائل کرسکے وہی مہاجن اپتاہی قرض وسود وصول کرسنے سکے بیے اسی شخص کو ایکساور يرا قرض زياده سود بردسه ديتاسه اوروه غريب سيلسف زياده زيرا بهواآ سبعد انگلتنان بین اس کاروباری کمست کم شرح سود ۸ بم فیصدی سالانزسید بهواز روست قانون دادا في ماتى سيم. نيكن عام الرح جس پرونال پركاروبارمل راسهه ۲۵۰ سعد ١٠٠٠ في معدى سالان كسسب اود اليسى مثالين بعي بافي كئي بين جويين بامه تيرو سو فی معدی سالاند پرمعامله بواسید- امریدین مهاجنون سکسیلی قانونی نشرح سود ٠٧٠ عهد و في صدى سالان كلسب ويكن ان كامام كاروباد ١٠٠٠ من معدى تك سالاند سرت پر بور باسید اور بار با بر سرح ۸۰ فی صدی مک. بھی بہتے جاتی ہے۔ خود مهاری إسسس برعظهم بين برا ايي نيك طبع سهدوه مهاجن يوكسي غريب كو ١٨ في صدى سالانه پر قرض دست دست ور درعام شرح ۵ ، فی صدی سالا نرسید جو یا ریا ، ۱۵ فیصدی ک۔ مبى يہنے ماتى سب الكر ١٠٠٠ اور ١٥٠٠ في صدى سالانة سرح كى مثالين يمي يائى كئي ين. یه وه بلاست عنیلی سیدجس می چراکسسک غریب اورمتوسط الحال طبقول کی بلای اكتريت برى طرح مينسى بونى سبعداس كى وجرسعة قليل المعاش كاركنوس كى آلدنى كابواعتم مهاجن سنے جا تاسیے پشب وروزکی اُن تعکب محنست سکے بعد ہو پنتوڈی سی تنواجی یا مزدوريال ان كوملتي بي ان يرسع مؤد اداكر في سعد ان كے پاس اتنا بعي نداي كردود تست كى روقى بالاسكيل يرجيز صرفت يبى بنيل كران سكم اخلاق كوبكارتى اورائيل برائم کی طرون دمکینتی سبے ، اورمرون یہی نہیں کہ ان سے معیار زندگی کو بیسست اور ان كى اولادسك معيادِ تعيلى وتربيت كويست تركر ديتى سب، بلداس كاايك بيجريه بعي سب كرواتى فكراور بريثاني ملكسسك عام كاركون كى قابليت كاركوبهمت كمشاويتى سبك اورجب ده دينية بي كران كي عنست كاليل دومراسا أنه ناسب تواسيخ كام سهال

كى دليبي فتم بوجاتى سبعداس لا فاست سودى كارداركى ياقسم مردند ايس فلم بى نبيل سبع بلكراس بمن اجتماعي معيشت كالجي يوا عارى نقعمان سهد بركيسي عجيب حاقت ہے کہ بولوگ ایک قوم کے اصل عاملین بیدائش بیں اصفی مختوں ہی سے وہ ساری دولت پيدا بوني سيدس پرقوم كى اجتماعي توشحاني كا هدادسه، قوم ان پربيت سي يونكين مستطريك ركفتي سيديوان كانون يوس يوس كران كوندهال كرتي رئي ين - تم حساسب لگاست بوكر طيرياست استف للكرجملي كمنشون كا تقصال بوجا تاسيد اوراس کی وجہ سے مکک کی معاشی ہیداواریش انتی کمی واقع ہوتی سبے۔اس بنا پرتم مجیروں پر بل پراستے ہوا ور ان کا قلع تمع کرنے کی کوسٹ ش کرنے ہو۔ بیکن تم اس کا حساب ہیں لكاست كدتمها رست سود توادجهاجن تمهارست الكمول كاركنول كوكتنا بريثان اكتنابددل اودكتنا افسرده كيست دسيق بي اكس قدر ان ك مذبر عبل كومرد اور توتيت كاركوكم كروسيت بن الداس كاكتنا بُرااوْتهاري معاشي پيدا واربرمترتب بوتاسه-اس معالمه یں تمبادسے انتفامید معکوس کامال پڑسہے کہ تم جاجنوں کا قلع تبے کہ نے سے بجائے الطان ك قرمن دادول كو يكوف تريون و اوريونون جهاجن فود ان سك الدرست مين مونت سكت أسسه تمهاري مدالتين تواكر مهاجن كرواد رويتي بي-

اس کا دومرامعاشی نقعمان یہ سبے کماس طرح غریب طبقے کی دہی مہی توتت ٹریداری بھی مود ٹوارما ہو کا رچھین سانے جا تاسید۔ لا کھوں اُدمیوں کی سانے دوز گاری ا اودکروٹروں اُدمیوں کی ٹاکا ٹی ہمد ٹی بہلے ہی تجارت وصنعت کے فروغ بیں اُنے تھی۔ اس پرتم انے ابھی اُمدیاں سکنے وافوں کو پرراستہ دکھایا کہ وہ ٹوچ ناکہی بلکہ ٹریارہ میں ترازی دقع ہیں انداز کیا کریں۔ اس سے کاروباد کو ایک نقصان اور پہنچا۔ اب اس سب پرمستزادیہ سبے کہ لا کھوں کروٹروں غربیب اُدمیوں کو تاکا تی تنخوا ہوں اور مز دوریوں کی شکل میں بی تقوش میں سنت قوت فروادی ماصل ہوجاتی سیے اس کو بھی وہ ابنی منروریا سی تریمی ٹریمیش استعمال شہر کرنے یا است ، بلکہ اس کا ایک برط اجمعتہ سا یو کا دان سے جیس لیتا ہے۔ اور اس کو اشیاء اور فدر ماست کی خویدادی پرصرفت کرنے سے بچائے سوسائی کے مر پرمزیدسود طلب قرمن پرامعات می استفال کوتاسے - ذراحساب لگاگر دیکھیے اگردنیا یں ۵ کروڈ ادمی بھی اسے بہا بنوں سے بعند سے بی بھتنے ہوئے ہیں ،اور وہ اوسطا دس روب مہینہ شود ا داکی میں تواس سے معنی یہی کر برجینے ، ۵ کروڈ روب کا مال فروخت بورے سے دہ ما تاہے اور اتنی تعادی رقم معاشی بیدا وادکی طرف بیلند سے بہائے مزید سودی قرضوں کی تخلیق می او بماہ صرف ہوتی رتنی سہائی

كاروباري قرض

اب دیمینے کہ و تسرش تجارت و صنعت اور دو مری کاروباری اغراض کے سید بیا جا تا ہے۔ اس پرسود کو جا گز قرار دسینے کے معاشی نقصا نامت کیا ہیں جسست التجارت ، ندا عسن اور دو مرسد تمام معاشی کا موں کی جبتری پرچا ہتی ہے کہ جننے گوگ جی کسی کاروبار کے چلائے بین کسی طور پر حقتہ نے دسیعے ہوں ان سب کے مفاد ، اغراض اور دیجی پیاں اس کا مفاد ، اغراض اور دیجی پیاں اس کا مفان سب کا نقطان میں کو برط مانے بیں اپنی ہوری طاقت صرف کردس ۔ اس کی اظ سعد معاشی مفاد کا نقاد اور اس کو برط مانے بیل اپنی ہوری طاقت صرف کردس ۔ اس کی اظ سعد معاشی مفاد مراید فراہم کر سنے دو اے فرنق کی چینیست سے نشر کیس ہوری کی چینیست سے نہیں باکہ وہ کا دو اس کے فروغ بیل اور مراید فراہم کر سنے دو اے فرنق کی چینیست سے دار ہیں۔ گرجی یا اور وہ اس کے فروغ بیل اور کی جو اگر کی دو اس کے فروغ بیل اور کی مواد کی دو اس کے فروغ بیل اور کی خوا گؤر کی دو اس کے فروغ بیل اور کی مواد کی دو اس کے فروغ بیل اور کی مواد کی دو اس کے فروغ بیل اور کی مواد کی دو کا دو بار کی مجالا کی برائی سے دو ایستہ ہوں اور وہ اس کے فروغ بیل اور کی دو اس کے فروغ بیل اس کو نقصان سے بہائے ہیں ہوری دلی ہیں۔ مگر جیب قانون نے سود کو جا گزر کر دو آ

اله اس بگریہ بات قابل ذکر ہے کو مسلط ایس قبل تقییم کے مندوستان کے متعلق اندا زہ کیا اس بگریہ بات قابل ذکر ہے کو مسلط اندازہ کیا ادا میں ادر ب دو ہے ہے۔ ہوئے بھے بیموت ایک ملک کے جامئی قرصنے کم از کم دس ادر ب دو ہے ہے۔ ہوئے بھے بیموت ایک ملک کا حال ہے۔ اس سے اثرازہ کیا جاسکتا سے کو مادی دنیا ہی اس نوعیت کے قرضوں کی جوجی مقدار کیا ہو گرا ور ہو مشرح سوداس کا دو بادی دائے ہے اس کے لحاظ سے ایا ندکس قدر سود دہا بینوں کے پاس بینیٹا ہوگا۔

ماحب مرماب نوگوں سے سیدید داستر کھل کیاکہ وہ اپنا سرمایہ شریب اور حصتہ دار کی بیٹیت ست كاروبارين لگاستے سكے بجائے دائن كى عِنْيَّت سے بھورست قرمن دين اوراس براید مقرد شرح کے مطابق اپنامنا فع وصول کرتے رہی-اس طرح سوسائن کے معاشی على أيب ايسارالاغيرنطرى عامل المحرشل جاتاب جوتمام عاملين بيداكش كريكس اس پورست عمل کی بعلائی برائی سے کوئی دلیمیں نہیں مکت - اِس عمل پی تقصال ان باہوتو سب کے بیدخطرہ سب مگراس کے سیدنفع کی گارنٹی سب واس سیدسب تونقعا كوروكين كاكومشش كرين سنكره مكريراس وقست كارمندن إو كاجب تكركادوباد كا بالكل بى ديوالدن شكف سك . نقصال سك موقد برى كاروبادكو بجاسف كم بيصدد كوننييس دوالسسط كابكر اسين مالى مفادكو بهاف كسيد إينا ويا بوا روبريعي كمينولينا ماسه ع - اسى طرح معاشى پدا وارسك عمل كوفروغ دسين سعي برا و راسست است كوئى دليسى مز بوكى - كيونكم اس كا نفع توبيرمال مقريسيد ، بحرائز وه كيون اس كام كى ترتى وكاميانى كے سيا ابنا سركىياتے ؛ غرض موسائنى كے نفع اورنقصال ساسے ب تعلق يوكر ي عجيب تشم كا مواشي ما فل الكث بينا يو اصرف اسين سرمايدكود كرايد" پرمیلاتارمتاب اورب کفت اینامقرد کرایه وصول کرتا رجاب -

اس خلط طریقہ سنے مرماید اور کاروبار کے درمیان رفاقست اور مجدردان تعاوی کے بجائے ایک بہست ہی فری طرح کا نور غرضانہ تعلق قائم کر دیا ہے ۔ ہو کو گس بھی دو بہیہ بجع کرسنے اور معاشی بہیدا وارسے کام پر نگاسنے سکے مواقع دیکتے ہیں وہ اس دو ہیں ۔ نزنودکوئی کاروبار کرستے ہیں دکاروبار کرسنے والوں سکے ساتھ شریب ہوتے ہیں، بلکدا ان کی نواجش یہ ہوتی سبے کران کاروبیرایک مقرد متافع کی منما نست سکے ساتھ قرض ۔ عملور کی کام بیں سکے باور مقرد منافع بھی زیادہ سے ذیادہ مشرق پر ہو۔ اس سکے سبے شمار نقصا ناست میں سنے جند تمایل الزمین یہ ہی دیا دہ سے ذیادہ مشرق پر ہو۔ اس سکے سبے شمار نقصا ناست میں سنے جند تمایل الزمین یہ ہیں :۔

(۱) سرما ہے کا ایک مستدیر معتنہ، اور بسااو قاست برما احصتہ، محص سرم سود پرماسعنے کے انتظار میں ڈکا پڑا ارمہتا سے اور کسی مغید کام میں نہیں گئت با وجو دیکہ قابل استعمال وسائل بھی ونیایں موتور ہوستے ہیں- موزگادے طالب اوٹی بھی کترت سے ادسے بچر سے بوستے بھی اور اشیاء صرورت کی انگ بھی موتو رہوتی ہے لیکن یرسب بچے بوت بوستے بھی دوسائل استعال ہوت ہیں، فاکدی کام پر گلتے ہیں اور دمنڈ یوں میں عقیقی طلب کے مطابق ال کی کمیست ہوتی ہے ،صرف اس بلے کر مرابے دارس شرح سے فائدہ فینا جا ہتا ہے اس کے سانے کی اسے توقع نہیں ہوتی اور اس بنا پر دہ کام بن نگانے کے بیا جا ہتا ہے اس کے سانے کی اسے توقع نہیں ہوتی اور اس بنا پر دہ کام بن نگانے کے بیا مروبیر نہیں دیتا۔

(۱) زیاده مقرح سود کا الی و و چیزسیدی کی بتا پر سراید دارطبقه کاروباری واردی واردی واردی واردی مراید سکے بها او کو تود کاروباری حقیقی مزورت اور طبعی انگسد کے مطابق نیس بکداسیت مفادسک کیا ظاست دوک اور کمون در بہتا سید ۱۰ سراید سک مطابق یا تی در کھولے کوئی منبر کا مالک کھیتوں اور یا توں کی مانگست دومنر ورت کے مطابق یا تی در کھولے اور مند کرسٹ کا مفابط یہ بنا لے کرجب اور مند کرسٹ کا مفابط یہ بنا لے کرجب یا تی کی صروف اور بند کرسٹ کا مفابط یہ بنا لے کرجب یا تی کی صروف اور بند کرسٹ کا مفابط یہ بنا اے کرجب یا تی کی صروف اور بند کرسٹ کا مفابط یہ بنا ہے کرجب یا تی کی صروف سے بنا تا باتی باتی کی مندورت مند کو تو وہ ب تی تا تا باتی برائی کی مندورت ما تقربات کی کہندوں اور باخوں میں تی مانگس بنا تو باتی کی مندوں اور باخوں میں تی منا کا کہ کھی نفع بخش در دست کے در اس کے سائد ساتھ باتی کی انگریکی نفع بخش در دست کے در اس کے سائد ساتھ باتی کی نفع بخش در دست کے در کا تا کہ کھی نفع بخش در دست کے در کا تا کہ کھی نفع بخش در دست کے در کا تا کہ کھی نفع بخش در دست کے در کا تا کہ کھی نفع بخش در دست کے در کا تا کہ کھی نفع بخش در دست کے در کا تا کہ کھی نفع بخش در دست کے در کا تا کہ کھی نفع بخش در دست کے در کا تا کہ کھی نفع بخش در دست کے در سے کے در کا تا کہ کھی نفع بخش در دست کے در کا تا کہ کھی نفع بخش در در سے کا تا کہ کھی نفع بخش در در سے کا تا کہ کھی نفع بخش در در در کا تا کہ کھی نفع بخش در در در در کا تا کہ کھی نفع بخش در در در در کا تا کہ کھی نفع بخش در در در در کا تا کہ کھی نفع بخش در در در کا تا کہ کھی نفع بخش در در در کا تا کہ کھی نفع بخش در در در کا تا کہ کھی نفع بخش در در در کا تا کہ کھی نفع بخش در در در کا تا کہ کھی نفت کے در در کا تا کہ کھی نفت کی در کا تا کہ کھی نفت کے در در کا تا کی کھی نفت کی در کا تا کہ کھی نفت کی در کا تا کہ کو در کھی نفت کے در کا تا کہ کھی نفت کی در کا تا کہ کو در کھی کھی کھی نفت کی در کی کھی کے در کی کھی کے در کا تا کہ کھی کے در کا تا کہ کھی کے در کی در کی کھی کھی کے در کی کھی کھی کے در کی کھی کے در کی کھی کے در کی کھی کے در کھی کھی کھی کے در کی کھی کھی کھی کھی کھی کے در کی کھی کے در کی کھی کھی کھی کھی کے در کی کھی کے در کھی کھی کے در کی کھی کے در ک

(۱۲) مود اور اس کی نثر ح بی و و چیز سے جس کی بدولست تجارست وصنعت کا نظام ایک اس بیادی میں اس بیادی میں اس بیادی میں مبتلا ہوتا ہے جس جس بی اس بیادی میں اس بیادی میں مبتلا ہوتا ہے جس بی اس بر بار باد کساد یا داری کے دور سے برطبت ییں اسس کی تشریح ہم بیلے کہ چکے ہیں اس بے بیال اس کے اعاد سے کی تشرورت نہیں ۔

تشریح ہم بیلے کہ چکے ہیں اس بیے بیال اس کے اعاد سے کی تشرورت نہیں ۔

(۱۲) بجریر بجی اس کا کرشم سے کر سرایہ ان کا موں کی طرف با نے سکے بیاے داختی نظر بخش نہیں ہوتا ہوت مصالح عا تب کے سیاے داختی نظر بخش نئیں ہوتا ہوت مصالح عا تب کے سیاے مطابق قائد و دسے سکیں۔ اس کے برعکس وہ خیرشروری میں کر بازاد کی شرح سود سے مطابق قائد و دسے سکیں۔ اس کے برعکس وہ خیرشروری مگر زیادہ نفع آور کا مول کی طرف بر شکات ہے اور اُدھ بیلی وہ کارکنوں کو جبور کرتا ہے کہ مگر زیادہ نفع آور کا مول کی طرف بر شکات ہے اور اُدھ بیلی وہ کارکنوں کو جبور کرتا ہے کہ

سر سود سے زیادہ کا نے کے سیے ہرطرح سے تعلے اور بڑسے اور سیمے وغلط طریقے استعمال کریں۔ اس نقصال کی تشریح بھی ہم میلے کراستے ہیں اس سیاے اس کو وہراستے کی منرورست بنیں۔

(۵) مرایر دارلمی مدّست سکے سالے مراہ دسینے سے بیاوی کرستے ہیں ،کیوکدایک طرفت ووسطر بازي كسيصامجا فاصهراي بروقت اسيف إس قابل استعال ركمنام استقابي اوردوسری طرون انہیں پرخیال بھی ہوتا سہے کہ اگر آئندہ کجی نٹرح مود زیادہ پراھی توہم اس وقست کم مود پرزیادہ سراہ بچنسا وسینے سے نقصان بیں زمیں سکے۔ اس کا نینجریہ ہوتا سيعكم الري منعست وحرفت يمى اسية سارس كارو إدين تنكب نظرى وكم ومسلكي کا طریقہ اختیاد کوسنے پرمجبور ہوستے ہیں اقدمستعل بہتری سے سیے کچر کرسفے کجائے بس جلتاكام كرسن براكتفاكرست بن مثلًا اسبيد تعيل المدست مرمايه كوسف كران كصيك بهبهست مشكل بوتاسه كرابتي صنعت سكرسيع بديدترس الاست اورمشينيس فرييسة کوئی بڑی رقم ٹرچ کر دس ۔ بلدوہ پڑائی مشینوں ہی کوئیس کیس کر بعلاقرا مال مادکیدے ہیں تھینگئے پرجپور ہوجاستے ہیں ٹاکہ قرمن وسود ا داکرسکیں اور کچہ اپنامنا فع بھی پیدا کرلیں۔اسی طرح بربھی ان قلیل المدمنت قرضوں ہی کی برکست سیے کرمنٹری سسے مال کی مانگسہ کم آستے ديمدكر فوراً بى كارخان دار مال كى بيدا واركما ديتاست اور ذراسى ديرسك سياع بى بداوار كى دفتاركوعلى حاله يرقرارد كصفى كالمست منيس كرسكت وكيونكم أست خطره يوتاسب كداكر بازار يس مال كى قىمىت كركى توود بعربالكل ديوالدكى مرمدير يوكا -

(۱) بجرو سرایہ بڑی منعتی و تجارتی اسکیموں سکسیلے لمبی مدست کے واسطے ملتا سبے اس برجی ایک خاص مترح سے مطابق سو دہا تکہ جو نا بڑے نقصا ناست کا موجب ہوتا ہے۔ اس طرح سکے قرضے بالعوم دس، بیس پاتیس سال کے سیاے ماصل سکے جاتے ہیں اور اس پوری مدست سکے سیاے ابتدا ہی ہیں ایک خاص فی صدی سالان مترح سود سطے ہوجا تی ہے۔ اس شرح کا تعیق کرستے وقت کو کی لحاظ اس امرکا مہیں کیا جاتا اورجب تک فریقین کو علم غیب مراح کا تعیق کرستے وقت کو کی لحاظ اس امرکا مہیں کیا جاتا اورجب تک فریقین کو علم غیب مراح کا تعیق کرستے وقت کو کی لحاظ اس امرکا مہیں کیا جاتا

کے دوران یں قیمتوں کا اتار پراساؤ کیاشکل اختیار کرسے گا اور قرمن سینے واسے سے ميدنفع كے امكانات كس مديك كم يازياده بول مح يا باكل مريس كے . فرض يجي كوفي الدين ايك يخص سقد ، ٧ سال سك يد ، في صدى مثرح سودير ايك بعادى قرق ماصل كيا اور اس سے كوئى برد اكام شروع كر ديا-اب و وجبورسے كرسكند تك مر سال باقاعد كى كے سائد أس حساب سے اصل كى اقساط اورمود اداكرتار سے بولاء ين سطيهوا مُعَا لِيكِنَ أَكْرِ مِصْفَدَ مُك سِنْجَةَ بِهِنْجَةِ تَعِينِينَ كُرُكُواُسُ وقت سك زرخ سند الدهى روكني بول تواس كمعنى يريس كريفض جب تك أغاز معابده ك ذاسن كى برنسيست اس وتست دو كنا مال نرييج و و مزاس رقم كاسود ا داكرسكتاب اور مز تسطاس كالازمى يتبريرسيك كماس ارزانى كدوريس يأتواس تسم ك اكثر قرص دارول سے دیوا سے تک بایش ایاوہ واداسے سے بینے کے سید معامی نظام کوٹراب کرنے والى ناما أز وكاست يسست كوفى وكست كرس اس معاطر برا كرنوركيا جاست توكم والمناقول ا د بی کو اس امرین کوئی شاک نر رسید کا کر مختلف زمانوں پین پراهنی اور کرتی بوئی تیون سك درمیان قرم دسیط واسله مرابر داركاوه مناقع بوتمام زانون می كیسال دسیم مذائعها عنساسي الدومعا شياست سك اصوبول بى سك لحاظست اس كوكسى طرح ودست اوراجماعی ٹوش مالی میں مدد گار ثابست کیا ماسکتا سہے کی دنیایس کہیں آسید سفے یوشنا ب كركونى كميني واخياء صرودست سيكس يزكى فرايى كالفيكر في بوايد معابده كرسا كروه أننده تيس سال ياجين سال مك برجيز اسى قيست پر نزيداركو مبياكرتي رسيم كى ؟ اگريكسى لمبى مترت كرسودسه ين مكن منين سهده تو اكر مرت سودى قراش دسين والامراير دارى ووانو كماسو دا كركيول يوبورس بابرس كى مت كيليك اسبين قرض كيبت بدلی کے کرے اوروہی وصول کرتا جلاملے۔

مکومتول سکے مکی قرصنے اسب اُن قرضوں کو لیجیے ہے مکومتیں منروریات اور معدالح کے سیاسے منے و اسپضلک کے لوگوں سے نیتی ہیں۔ ان ہیں سے ایک قسم وہ سے ہو خیر نفع اُور کاموں سے سیاجا ہاتی

ہے ، اور دوسری تسم وہ ہونفع اور کاموں لگائی جاتی ہے۔ بہائ تم کے قرمنوں پرمود اپنی توعیمت کے لحاظ سے وہی معنی رکھتا ہے ہوا مل ماجست افرادسکے ڈاتی قرمنوں برسود کی نوعیست ہے۔ بلکہ در حقیقت یہ اس سے بھی بدتر جيزسيد-اس كمعنى ين كراكي شخص جن كوايك معاشر سے سفيم ويا ، بالا ، بوسا، اس قابل بنا یاکه و و کی کماسکے ،خطرات سے اس کی حقاظمت کی ، تقعمانات سے اس کو بجاياء اورمعاش سي سك تمدني وسياسي اورمعاشي نظام سنعان تمام خدات كانتظام كيا جن كى بدونست و وامن ست بينا اپناكار و بارميلار إسه، و و أسى معاش كوال مترورتون کے موقعہ بہن بیرکسی الی تفع کا کوئی سوالی نہیں سہے اور جن سکے پورا ہونے سے سب توكوں سكے سائغ تود استخص كامغادىبى وائسة سبے ، بلاسودروپير قرمن دسينے پراتما دہ نہیں ہوتا اور نور اسپنے مرتی معائشرے سے کہتا ہے کہ توجاسید اس روب ہے۔ سے نفع كائے يا دكاسك و مكريس تواہتى رقم كا اتنامعا ومندسالا مدضرور ليتار ہوں كا -يرمعاطم اس وقست اوريكى زياد وسكين يوجا تاب عب كرقوم كوجنا بيش آئے اودسب سے سائٹ نو داس سرا یہ دار فرزیر توم کی بیٹی جان و فال اور آبرو کی مفاظیت کا سوال بى درىيش بو- اسيعه موقع بريو كيد بى توى فرزات سيد خرچ بو تاسيد و كسى كاروا يس منين لكنا بكراك بين بيونك ويا ما تاسيه اس بين منافع كاكياسوال إاورير فريق المس كام بس بوتا سبع حس كى كاميا بى و ناكا فى برسارى قوم كسا تغذخود استخص كى اپنى موست وزبیست کا بھی ایمنعمادسے اور اس کام میں قوم کے دو مرسے لوگ اپنی میانیں اور وقت اور ممنت مسب کچر کھیا رہے ہوستے ہیں اور ان بس سے کوئی بھی پرسوال ہیں كرتاكم قوجى دفاع كم يب يوحصته بين اداكرر إيول اس بركتنامنا فع سالانه توكوملنا رسه كا ومرور توم مى سد مروف ايك مرايد داداى ايدانكاتا ب يوانا الدين سے پہلے یا مرط کرتا ہے کہ جھے ہراوروسیا پر اتنا منا فع ہرسال عناجا ہیں، اور میرایہ منافع اس وتست تكسيط جانا چاسهي جب ككس سادى قوم مل كرميرى دى بوئى اصل رقم ہے واپس مزکر دسے فؤاد اس بیں ایک مدی ہی کیوں مزلک میاسے ، اور میرا پر

منافع أن لوگوں كى جيبوں ميں سے يمي تا چلہ جي جنہوں نے ملک اور قوم كى اور قور ميرى حفاظمت سے سينے اسپنے بائة باؤل كُوّا سے يا اسپنے بيلے باب ، بجائى يا شو ہر مفت كھو د بينے اسپنے اسپنے بائة بائل اس كامتى ب معاشرے بيں ايساطبقہ آيا اس كامتى ب كمات شور كھو د بينے لئے اس كام است اس معاشرے بيں ايساطبقہ آيا اس كامتى ب كمات سود كھول كھول كو لا جائے ، يا اس كاكم است اس زمرى كو نياں كھول كى جائى جى سے اس زمرى كو نياں كھولى كى جائى جى سے اس زمرى كو نياں كھولى كى جائى جى سے اس زمرى كو نياں كھولى كى جائى جى سے اس زمرى كو نياں كھولى كى جائى جى سے اس در مرى كو نياں كھولى كى جائى جى سے اس در مرى كو نياں كھولى كى جائى جى سے اس در مرى كو نياں كھولى كى جائى جى سے اس در مرى كو نياں كھولى كى جائى جى سے اس در مرى كو نياں كھولى كى جائى ہوں ج

له اس موقع بریرمعلوم کرنا نطعت سے خالی نہ ہوگا کہ انگلتان سے باشندسے آج کس اپنے اس مواس بہا ان مرایر داروں کو ان جنگی قرضوں کا سودادا سے جارہ یہ بیں ہوا ہے۔ اور امریکہ کے اشتدسے اس کے بزرگوں سے نہولیان سے لوشف کے سیاح حاصل کے شقے۔ اور امریکہ کے باشندسے اس کے بزرگوں سے نہولیان سے لوشف کے سیاح حاصل کے سنتے۔ اور امریکہ کا شندسے اس کے باشندسے بیان ہوا مریکن سول والدے معمادون کے بیان ہوا مریکن سول والدے معمادون کے بیان ہوا مریکن سول والدے مرین دو اجب اللاداب قرض کی گئی تھی اور داجی آن سے ذمیر مزید ایک ارب شادی اس کو مود واجب اللاداب

علاده برس بہاں بھی دہی صورت بیش آئی ہے جس کی طرون ہم پہلے گئی باداشارہ کرسے ہیں کہ بازاد کی شرح سود ایک ایسی عدم قرد کردشتی ہے جس سے کم تفع دینے فیالے کسی کام پر مراہ شہیں نگا یا میاسکتا تواہ وہ کام پہلک سکے سیاے کشنا ہی صروری اور مقید ہو بخبر آباد حلا قول کی آبادی ، بخبر زینوں کی درسی خشک علاقوں میں آبیاشی کے اشغابات موجبر آباد حلاقوں کی آبیاشی کے اشغابات دربیات میں موکوں اور دوشتی اور صفالی صحبت کا بند وبسست ، کم تنوا بیں بانے والے ملازموں سے سیام اینی بگریا ہے ملازموں سے سیام اینی بگریا ہے مسئنے ہی مورسے کام اینی بگریا ہے مسئنے ہی مزود میں بور اور ان سکے مزبو نے ستے جا ہے ملک اور قوم کا کشنا ہی نقصان ہو اگری کی میکوں اور ان سکے مزبو نے ستے جا ہے ملک اور قوم کا کشنا ہی نقصان ہو اگری کی میکو مسئن ان پر دو ہیں صوب نہیں کرکئی جب کے گراں سے اثنا نفع مامل ہوئے کی توقع مزبو دیے سے بارا در یا اس سے ڈیا دہ ہوسکے۔

براس تم سکے بن کاموں پرسودی قرمن سے کرسر مایہ فکا پایا تا ہے ان سے معالم ين يح عليقى مورسيف مال يه بوتى ب كريكومت أس كمودكا بارعام باشدول برفرال دیتی سیے فیکسوں سکے ذریعہ سے ہربیخش کی جیب سے یا تواسطریا بلاواسطہ یہ سود تكالاما تاسب اورسال ك سال لا كمون دوسي كى دقيين مع كركرسك سرمايد دادون كو مدّت إست وراز كس بينيائي ماتى رئتى ين مثال ك طور برفوض كيميكم أج ه كروار سرايدسے اسب ياشى كى ايكس بردى اسكيم عمل يى كافى ماتى سب واوريد سرايد بافيصدى سالان نشرح پرماصل کیا جا تاسید- اس صاحب سے مکومست کو برسال ۳۰ ایک دوبرمود ا داكر نا بوگا- اب يه ظام سيد كرمكومست انني بواى دقم كيس سيدندين كو كھود كرنېيس نکائے کی بکد اس کا بار آن زمینداروں برڈ اسلے کی جراب یاشی کے اس منصوبے سے فائده الطائين كي سرزميندا ديرجو آبيانه نگايا جاسته گاه اس بين ايك حِصته لاز مااس موو كى كدكاجى بوكا- اورزميندارتۇدىجى يەسوداينى كروسىيەنىي دسىد كابلاد اسكارىقلىكى تيست پر أ استے كا - اس طرح يرسود بالواسطم برأس شخص سب وصول كيا باستُ كا بوإسس خلّے كى دو فى كعاشے كا - ايك ايك غويب ا و رفا قر کسندر آدی کی روثی پسسے لاز آایک ایک شیخر الوارا باشتے گا-اعدان

سرای دارون سکے بیٹ بی ڈالا جاسٹے گاجنہوں نے ۳۰ الکھ روپرسالار سوربراس منصوبہ سکے بیلے قرض دیا بھا۔ اگر مکومت کو یہ قرض اواکرت کرتے ، ۵ برس لگ جائیں تووہ غرب کو ت جنع کرکرسکے امیروں کی درکا یہ فراینہ نصعت صدی تک برابرانجام دیتی چلی جائے گی ، اور اس سار سے معالمہ بی خود اس کی چیٹیست مہاجن کے "مینم جی سے کچر بہت نہا دو مندا مدر ہوگی۔

يرعمل اجتماعي معيشمت على دواست سك بهاؤكونا دارون سع مال دارون كاف ببيرديناسب مالانكه جماحست كى فلاح كانقاضا يرسبندكروه مال دارول سعد نادارول كى طرون بارى يو- ير ترا بى صروت اسى سودين نبي سيد يومكومتين نفع آور قرطون ي اداكرتى بين الملكم أى سامست مودى معالمات على سيديو تمام كارويارى أدى كررسيد بیں۔ ظاہرسیے کہ کوئی تا جریاصتاع یازمیندار اپنی گرہ سے وہ سود اوا میں کرنا ہواہے سرايه داركو دينا بوتاسيد- ووسب اس باركواسينداسينه مال كيتوں پر داسات مي اور اس طرح مام لوگوںسے بیر بیر چندہ اکٹا کرے مکھ فتیوں اور کروڑ پیوں کی مجولی میں يهيكة رسبة بن إس اوندس نظام بن سب سعدزياده "مدد" كاستى ملك كاسب ستع بردا دونسند مندسا بوكارسهد اوراس كي ددكا قرم سسيد سيد براهد كرج شخص بر ما نکریو تا سبے وہ مکس کا وہ باشندہ سہے ہودن عبر ایٹا نون بسینہ ایک کرسکے ڈیرامدمایے كماكرلاست اورميريمي اسين نيم فاقركش إل بيون كسك سيسينني اورووتي كانتظام كزااس پرازام بوجعب كك كريبل وه اس يشى اوردونى بسست اسين ملك سك مسيس برشے" قابل رحم" كروائيتى كا دولتى "مانكال دسے۔

مکومتول سکے بیرونی قوستے ہنزی مدان قرضوں کی سے ہومکومتیں اسپنے ملک سے باہر کے ساہوکاروں سے لیتی ہیں۔ اس قسم کے قرضے بالعموم بہت ہوئی بڑی رقموں کے بیارے ہوستے ہی ہوت کی مقداد کروڈ دل سے گزر کر بسا اوقاست اربوں اور کھر پول تک بہنے جاتی ہے۔ مکومتیں ایسے قرصف ذیا دو ترائی حالاست میں لیتی ہیں جیب اس کے ملک پر فیرمعولی مشکلات اور معاشب کابوم ہوتا ہے اور تو د فکس کے مالی ڈرائع ان سے عہدہ ہرآ ہونے سکے ہے کا فی نہیں ہوتے ۔ اور کبھی وہ اس لائح بیل ہی اس تدہر کی طرف دہوج کرتی بی کر بڑا اس اللہ ہے ہیں ہی اس تدہر کی طرف دہوج کرتی بی کر بڑا اس اللہ ہے وسائل جلدی ترتی کہ جائی ہے۔ ان قرضوں کی شرح سود ہ ۔ ی فی صدی سے سے کر ہ ۔ واقی صدی تک ہے ہوتی ہے اور اس شرح پر اربوں دو ہے کا سالا خرسود ہی کروٹروں دو ہے ہوتا ہے۔ جین الاقوا می بازار ذر سکے سید اور سابو کار بنی بنی مکومتوں کو بھی بی ڈال کر آن کی وساطست سے ہے سرایے قرمن دیتے ہیں اور اس سکے بید ضمانت کے طور پر قرمن لینے والی مکومت کے محاصل میں سے کسی محصول ، مثلاً چنگی ، قباکو ، شکر ، نما سیاسی اور مدی آمر تی کو دین رکھ نمتے ہیں۔

اس نوعیت کے سودی قرضے اُن تمام خرابیوں کے مامل ہوتے ہیں جن کاہم

ہید ذکر کرا ہے ہیں شخصی ماجات کے قرض اور کارو باری قرض اور مکومتوں کے

اندرو ٹی قرض کوئی نقصان ایسائیںں رکھتے ہوان جی الماقو ای قرصنوں پرسود گئے کے

طریقہ ہیں برہو۔ اس بیے اُس خرابیوں اور نقصا نات کا تواماوہ کرنے کی صرورت

طریقہ ہیں برہو۔ اس بیے اُس خرابیوں اور نقصا نات کا تواماوہ کرنے کی صرورت

ہوائی سب سے زیادہ فوت باک سید، اور وہ یہ سے کران قرصنوں کی برولت ہوں کو اگرائی است کران قرصنوں کی برولت ہوں کہ اور قوموں کی الم چیشیت خراب اور معاشی مالت ہا ، ہوجاتی سیدجس کا نہایت

بوری قوموں کی الم چیشیت خراب اور معاشی مالت ہا ، ہوجاتی سیدجس کا نہایت

اور دشمنی کے بیج پولتے ہیں، اور اگر کارائی کی برولت آفست رسیدہ قوموں کے

اور دشمنی سے بیج پولتے ہیں، اور اگر کارائی کی برولت آفست رسیدہ قوموں کو جول کرنے

تو ہوان دل بردا شتہ باوکر انتہا لیت اور سیاسی و تمدنی اور معاشی فلسفوں کو جول کرنے

گئے ہیں اور اپنے قومی مصائب کامل ایک نوتی آنمالا ہ یا ایک تباہی غیز جنگ بی

ظاہر ہے کہ جس توم سکے مالی ذرائع میں اپنی مشکلات یا اپنی منرور توں کورفع کرنے سکے سیسے کا فی نہ سختے ، وہ آئوکس طرح اس قابل ہوسکتی سے کہ ہرسال بجاسس سائط لاکھ یاکروڑ دوکروڑ رو پیرتومرون مودین اواکرسے اور پیراس سکے علاوہ اصل قرض کی اقساط بھی دیتی دسید و منصوصاحب کراس سے فدا تھے آ جدنی پی سے کسی ایک برطسے اور زیادہ تفع بخش ذرہ ہے کو تاک کراہی نے سہلے ہی مکفول کرنیا ہوا اور اس كى بادرىدىكى سى بى زيادە تنگ يوكرد وكئى بورىبى دجرسى كى توقوم كونى بولى رقم اس طور پرمودی قرمن سند قینی سید ، بهست یی کم ایسا جو تاسید که اس کی وه شکلات دفع ہوجا یش جن سسے شکلتے سکے سیلے اس تے یہ قرمن لیا تھا۔ اس سکے بوعکس اکثر یبی قرض اس کی مشکلاست پس مزید اصنا فرکا موجسید بوجا تاسیع - قرص کی اقساط اور سودا داكرسني سك سيم است أسيئ افراد پرمبيت زياده فيكس لكانا بارا تاسيمه اورمعارت یں بہت زیاد و کمی کردینی ہوتی سہد-اس سے ایک طردن توم کے حوام میں بیمینی براهتی سید، کیونکم جننا و و فرج کرستے ہیں اس کا بدل ان کو اس فرع سے ہم وزنیاں ملتا۔ اور دوسری طرفت اسپے مکس سے ٹوگوں پر اس قدر زیارہ بارڈال کیمی مکومت سكسيله قرمن كى اقساط اودسود باقاحده اداكرسته دمينامشكل بيوميا تأسبع - بجرج سب ترمن دادملک کی طرون سے او ایکی پی سلسل کو تا ہی صا در ہونے مگتی سیصے نو بیرونی ترض نواه اس پراندام لنگا نا نشروع کردسیت بین کریرسید ایمان ملک سید، بهماراده به كعامها داميا متناسيم - ال سنك اشارول پران سنك توحى اخباد است اس غريب ملك پر ہوئیں کرسنے سکھنے ہیں بھران کی حکومت بہج میں دخل انداز ہوتی سیسے اور اسپنے مربایہ دارہ سكے بی اس پرصرون سیاسی دیا ی جاستے پراکتفا نہیں کرتی جگد اس کی مشکلات كا نا جائز فائد و بحى الخانام بايتى سب . قرمن دارملك كى مكومست اس كيندسه سه شكنے سك بیے كومشش كرتی سے كرفیكسوں میں مزیدامنا فم اور معمارت پی مزیدخنیعت كركے كسى طرح مبلدى سے مبلدى اس سے چھتارا پاستے ۔ مگراس كا اثر إست ندگان ملكس بريربط تاسيت كربيم اورروز افزول مانى بارا ورمعاشي كليفيل الخاست ان سے مزاج پیل تنی آجاتی سیص میرونی قرمن تواه کی جولوں اورسیاسی دیا دروه اور زياده برط جاست بي اسبين ملك سكه احتدال بيندمد برول بران كاغصته معراك اکلتناسے اور معالمہ فیم اوکوں کو بھیوٹ کروہ ان انتہا بہند ہوار ہوں کے بیٹھے میل پڑستے بیں بوستے بیل برستے بیل برسانہ سے قرصنوں سے بیکسے بینیٹر زبان بری الذمہ ہوکر خم بھونک میدان میں اکھوٹ ہوستے بی اور لاکار کر کہتے ہیں کرجس میں طاقست ہو وہ ہم سے اسپینے مطالبات منوا سے۔
سے۔

يهال ببنج كرسودكى مثرا تكيزى وفتنز برداذى ابنى انتباكو ببيغ ما تى سبع بهاس بربعی کوئی معاجب عقل و پوش او جی پر ماست بی تا تل کرسکتاب کرسود ایک ایسی برائى سيست تعلى حرام جونا جاسب وكيواس كينتصانات اوريه نتائج ديمه ليف سے بعد میں کسی کو محدصلی الشرعلیہ وسلم سے اس ادشادیس شک بوسکتا ہے کہ :-المسربات بمعون جُسْزُا أينسرها أَنْ يَنْكُمُ السرجُ لُ أمسه المساهد (ابن ماجه بيهتي) سُوداتنا بُرُاکِتا ہے کہ اس کو اگرستر این اعیں تقیمی میا مبلے تو ' اس کا ایک ملکے سے مہلا جنر اس گنا ہے برابر بوگا کہ ایک اوجی اپنی بال سکے میا تذ زنا کوسیے۔

#### مبر پربیانگ ش

مگرسود کی شناعتوں کا معنون اہمی تھے مہیں ہوا سے۔اس کی اپنی ذاتی ہرا تھوں کو است اس کی اپنی ذاتی ہرا تھوں کو است است کی گذار ما دیا ہے ہو آرا تو مال بیں دہاجتی و ساہو کا دی سے بڑا نے است کی گذار میں مہاجتی و ساہو کا دی سے بڑا نے طریقوں کی جگر میں جا جگر میں جا میں میں جا میں میں گرسود کا ہشمیا دہر دورجد پر سے جنیکر اور فیدنا نشیر کو اور مٹھایا ہے بھی سے جا تھ میں آکر سود کا ہشمیا دہر ذیا ستے دیا دو مثارست کر بن گیا ہے۔

ابتدائي تاريخ

است نظام ما ہو کاری سے مزاج کو سجیتے سکے سیار منروری سے کہ اس کی ابتدائی تاریخ آئیں سکے ماشتے ہو۔

مغربی مالک یں اس کی ابتدا ہوں ہوئی کر پہلے جیب کافذ سکے نوسٹ نہ بہلے میں اس کی ابتدا ہوں ہوئی کر پہلے جیب کافذ سکے اور اسے گروں میں رکھنے سکے بچائے میں دکھنے سکے بچائے دو اسے گروں میں رکھنے سکے بچائے حفاظ مت کی غرض سے سناروں کے پاس دکھوا دیتے ہے ۔ شنار ہرا اخت دارکواس کی اما خت سکے بقد رسونے کی رسید دکھ دیتا ہتا جس بیں تصریح ہوتی تی کہ دسید برداد کا اثنا سونا فلاں شناد سکے پاس محفوظ سے ۔ دفتر دفتر پر دسسبد ہوں تریدو فروخست اور قرضوں کی اور حسا بامت کے تصفیہ بیں ایک ادمی سے دو مرے تریدو فروخست اور قرضوں کی اور حسا بامت کے تصفیہ بیں ایک ادمی سے دو مرے اس کی طوف مشتقل ہونے لگیں۔ لوگوں سکے بیاج باست نہ یا دو اس کی کی طرف مشتقل ہونے لگیں۔ لوگوں سکے بیاج باست نہ یا دو اس کے کو اور بین دین سے موقع بر سونا

منارکے بان سے تعوایا جائے اور اس کے ذریعہ سے کاروباریو۔ رسید توالہ کردینے کے معنی کو یاسونا توالہ کردینے کے سفے۔ اس لیے تمام کاروباری اغزاس کے لیے یور دین کو یاسونا توالہ کردینے کے اس لیے تمام کاروباری اغزاس کے لیے یور دین کائم مقام بنتی جل گئیں اور اس امر کی فویست بہت ہی کم آنے گئی کہ کوئی شخص وہ سونا تعوار نے توایک در سید کے تیجے شناد کے پاس جمنوظ تقا۔ اس کا موقع بس انہی منرور توں کے وقت پیش اس تھا جب کسی کو بجائے فود سونے ہی کی منرور سن ہوتی منرور سن ہوتی کی منرور سن ہوتی من ورد ذریع در مباولہ کی میڈ سند سے منت کام سونے سے بیلتے ستے وہ سب النہی من ورد ذریع در مباولہ کی میڈ سے منت کام سونے سے بیلتے ستے وہ سب النہی مناک رہیدوں کے ذریع سے بیلتے ستے وہ سب النہی میں دریدوں کے ذریع سے بیل ہونا اس باست کی علامت نقا کہ وہ اس قدر سونے کا مالک ہے۔

اب تجربه سعد شناروں كومعلوم بواكر بوسوناان ك إسكولول كا انتول كا بع ب اس كابشكل دسوال معتر تكوايا با تاسيد، با في و ييعقد ان كي تجوريول يس سيد كار براسه دسية بي رانهول في سومياكم وجعتول كواستعمال كيون ماكيا بالسنة بيناني انبول تے برسونا ہو کو ان کو قرمتی دسے کواس پرسود وصول کرنا نٹروع کر دیا اور اسے اس طرح استعمال کرنے سکے کو یاکہ وہ ان کی اپنی بلک ہے۔ مالانکہ در اصل وہ نوگوں کی بلک تھا۔ مزيد لطيفه يرسيت كرو وإس سوست كالكول سنداس كي مفاظست كامعا ومنهجي ومثول كرست سق اور يكي چيك اسى سوسف كو قرمن برجلاكداس كاسود يى وصول كريست تق بعران کی مالاکی اور دفایازی اس مدیری ندگی و و اصل مونا قرص پردست کے بجاستے اس کی قوست ہر کا غذی دسیدس جلاستے سکے۔اس سیے کران کی دی ہوئی دسین إنارين وه سارسه كام كررى تنيس الا دربيم مباوله بوست كي ينتيست سيسوناكرتا تقا اور ہو کہ امنین تجربرسے معلوم ہوجیا تفاکہ مفوظ سونے کاصرفت وسوال جفتری عوال والبس مانگاما تاسبے اس بید انہوں نے باتی احمتوں کی قوست پر اکی نہیں کر احمتوں ك جبلى رسيدس بناكرند كاخذى كى ييشيت سے چلائى اور قرمن دينى نثروع كردين اس معاطركومثال ك ذربع وسع يول سجيد كم اكرشناء كم إس ايك شخص ف سوروسي كا سوناجع كوايا تقاتوسنادستے سوسوروسید كى دسيديں بنائيں ،جن بن سسے ہرايك پر

الکھاکہ اسس درسید کے پیچے سو دوسیے کی سونا میرسے پاس جمع ہے۔ ان دہش دربیدوں بیں سے ایکسنوس کے پیچے فی الواقع سوروسیے کا سونا موہو دہما) اس نے سونا جمع کرانے واسلے کے توالہ کی الحد باقی ہسور وسید کی تورسیدیں (جن سکنیکے درختیفت کوئی سونا موہو دم مقا) دوسرسے لوگوں کو قرض دیں اور اس پر ان سے سود وھول کرنا مشروع کر دیا۔

كالبرسيك كم يه ايكس يخست قنم كا دهوكا ا ورقربيب عمّا- اس دغا بازى اورجل سازى سکے ذریعہ سسے اُن نوکوں سنے ۔ 9 ٹی صدی جبلی دو ہیے بانٹل سبے بنیاد کوئسی کی شکل ہیں بناڈالا ا ورانوا و تؤاه اس سك مالك ، بن بنيط اورسوسائل كم مريراس كو قرمن سك طور يرلاد لاد كراس پردس ياره في معدى مود وصول كرتے ملك مالا كدا نيول سے اس مال كوك يا نفاء دكسى جائز طريقه سنصاس كم حقوق ملكيت النبي سينية سنته اورم ودكوتي مقيقي روبير يخاجس كو ذربعه تها وله مح طورير بإزار بين جلانا اوراس سكه يوص اشاء ا ودند است ماصل کرناکسی اصولِ اخلاق ومعیشست و گانون کی ژوست جائز ہوسکت مقا۔ ایک۔ سادہ مزاع آ دمی جب اُن سے اس کرتوست کی رُودا دستے گا تو اس کے ذہن یس گانوین تعزیماست کی وہ دفعاست گھوسنے گیں گی ہو دجوسکے اورجیل سازی سکے ہزائم مسعمتعلق بنء اوروه واس سك بعدير سنف كامتوقع بوكاكم برشايد ال شنارول يرمقدم بالايا كليا بوكا - بيكن و إل معالمه اس كے بائل يرحكس بولا - يرمينار اس سلسل جعل سازى سند ملك كى ١٠ فى صدى دولت كى مالك يوسيك سنة والمكانك قرض كے جال بیں مینس سیكے ستھے۔ تو د مكومتیں اوا ایموں سكے موقع پر ، اور اندرونی شكات كى عقده كشائي كے سيلے ان سے بھادى قرض نے بھی تيں۔ اسب كس كى مجال متى ہويرسوال انغاسكتاك يرنوك كبال سنعا ستقرير سع مراسق ك مالك بوسك - بعربيساكهم ا بنی کتاب ' داسلام اور مدید معاشی نظر پاست " یس بیان کریک میں ایرانی ماکیرداری کے مقابلهين يؤنثى لورتروا تهزميب ومينع المشرني اودا زادى اورجهور بيت سك ذبردست اسلمها كرنشأة ثانير سك ووريس أعظر مهى يتى اس سك ميركاروال اورمقدمة الجبيش يهى

سابو کار اور کاروباری کوگست نیم کیشت پر قلسفه اور ادب اور آدست کا ایک افکار منظیم بر آس شخص افکر کوه بر تیم بول در پیشت کے بیاری تا معلام مو گولاد سمته کے مرایز علیم براس شخص افکر کوه بر تیم بول در بیا امند دریا قست کر بیشت کرتا - اس طرح وه دفا بازی وه جسل سازی جس سے دوست برنا کی گئی تیمی، قانون کی گرفت سے صرف محفوظی نہیں دو گئی بلکر قانون نے اس کو بائل جائز تسلیم کرایا، اور حکومتوں نے ان شادون کا تھا اس بینکر اور فینانشیر بن اس کو بائل جائز تسلیم کرایا، اور حکومتوں نے ان شادون کا تھا اس کے جائری کردہ توسط باقامدہ نے کہا تھا تھا کہ دنیا جس سے کاروباری دنیا جس سے کاروباری دنیا جس سے جائے گئے۔

جى دورى يا بديدما يوكادى اى جولى مرايد عطاقت بكراكر مرا المادي اى بدي دورى الموادي الله بيال مرايد عن ايك طوف صنعت اور تجادت بيلاب كى حددت كے ما يو اكفر دي بقى اور تمام دنيا كوستوكيا چا بى تى، دو درى طوف تعدائي تهذي بي خددت كے ما يو اكفر دي بقى اور تمام دنيا كوستوكيا چا بى تى تى، دو درى طوف تعدائي تهذي بي خدرت كى ايك في ما الله الله وي تاريخ الله وي الله

دا) وو رمایج سابق شنارول اورمال کے سابوکاروں کے پاس تفا۔ دم) دو مرایہ بومتوسط اور ٹوش مال طبقول سکے پاس ان کی پس انداز کی ہوئی امرنیوں کی شکل بیں جمع تفا۔

ان ین سے پہلی تم کا سرایر تو مقابی سا ہو کا رول کے تبطنہ یں اور دو بہلے سے
سود تواری کے ماوی شقے ، اس میے اس کا ایک جبہ بھی جمتہ داری کے اصول پرکسی کا
بیں گئے سکے سلے تیار نز تفا-اس ذریعہ سے جنتا موہ پر بھی صناعوں اور تا جرول اور دوتر کر
معاشی و تمدنی کارکنوں کو ملا قرض سکے طور پر ملا اور اس فٹرط پر ملا کہ ٹوا وال کو نفع ہویا
نقصان ، اور ٹوا وال کا نفع کم ہویا زیارہ ، بہر مال سا ہو کا رکو ا بنیں ایک مطرف شدہ سے ماہوں کے مطابق منافع دینا ہوگا۔

اس سے بعدمرون دوسراذربیری ایسارہ ما تا تفاجی سے معاشی کاروباراورتعیو ترتی سے کا موں کی طرحند مریا پر ایجی اور صحست بخش صور توں سے آسکتا تھا۔ گرالوما ہوکادون ئے ایکسالیں میال میلی جس سے یہ ذریع بھی اپنی سکے قبعنہ چی میلاگیا اور انہوں سے اس کے ميع تمدن ومعيشت كم معالمات كي طروف جائے كم سادسے دروازسے ايك سودى قرض سك دروانه سه سكسوا بندكردسية ووجال يرتقى كرانبول تيسودكالالع وسعكرتمام ابيعه لوكون كامراءمى اسيط ياس كمينينا بثروع كردياج ابنى مترودست ست نواده أكدنى بجام كمن سفة وابنى منرودتن روكس كركيو مزكيديس اندازكرسف معادى ستنے یہ بات اور ائب کومعلوم ہو جکی ہے کہ برمنادما ہو کار بہلے سے اس تسم کے توگوں کے ساتھ ربط منبط دیکھتے ہتے ، اور ان کی مع ہے تی اپنی کے پاس امانت رہا کرتی تنی اب يؤانبول سنه ديماكم يه نوك است مراست كوكارد بارش نكاست سك ي اوران كي بسي اندازى بوئى تيس بمارس إس أسته سك كاستح كمينيون سك عصة تزيدسفين زياده مردند بوسف کی ہیں، توانیوں نے کہا کہ آئیب ٹوگس اس زحمست میں کہاں پڑستے ہیں :اس طرح توآپ کو تؤد مشرکت سکے معاطلاست ملے کرسنے ہوں سکے ، نؤد حساب کتا ہے ، کھنا ہوگا ا و رسب سے زیادہ پر کر اس طریقہ سے آسے۔ نقعان سے خطرسے بی پڑیں گے اورنفع

المائی رواحاؤی آب کی کا منی پر اثر اندازی تا رہے گا۔ اس کے بجائے آب ابی ترین بمارے پاس بھے کرا سیئے۔ ہم ان کی حفاظمت بھی بلامجا وضر کوئی سکے ، ان کاحساب کی ہے بھی مفت رکھیں گے واور آب سے کچہ لیٹ کے بجائے الثا آب کوشود دیں سکے۔

یہ چال بھی جسسے ۔ ہی صدی و بکد اس سے بھی ذیا دہ ایس انداز تمیں ہوا و

داست معیشت و تمدن کے کاموں کی طوف جائے کے بجائے سا ہوکا ایک وست

تصرف میں جگی کی اور قریب قریب پورے قابل معول سرائے کو قوسود پر جائے اور کی کہ سا ہوکا داست جسلی سرائے کو قوسود پر جائے اور کی کہ سا ہوکا داست جسلی سرائے کو قوسود پر جائے ہا و دسروں کا سرایہ بھی اس نے کشستی نشرے سود پر لے کو ڈیادہ شرح پر قرض دینا شروع کے دور اور سال کا دورا داست کا مرایہ بھی بات نامکی بنادی کہ اس کی مقرد کی ہوئی نشرے کے سواکسی دوسری مشرط پر کسی کام کے سیا کہ میں سے کوئی سرایہ بل سکے جو تقویہ سے بہت لوگ اسیاب بھی بھی گئے ہو سا ہو کا دی معرف سرایہ لگائے کے بجائے تو دیرا و داست کا دو باری لگائے کے بجائے تو دیرا و داست کا دو باری لگائے کا ناب شرکر تے ہتے آئی کو بھی ایک لگائی دوسول کرنے کی جائے وائید گئی اور کا دی موسول کو نے کی جائے وائید وسول کرنے کی جائے وائید والی سال سے گئی اور کو دوسول کو نے کی جائے وائید والی سال سے کوئی میں ایک مقرد منافع و صول کرنے کی جائے وائیدوں (Debenture) کو ترجیح دینے مگے جن میں ایک مقرد منافع کی منمانت ہوتی ہے۔

اس طریق کارسنے تقییم کمل کردی۔ وہ ساری آبادی ایک طرف ہوگئی ہو معیشت اور تمدّن کی کھینیوں بی کام کرتی ہے، جس کی محفقوں اور کوششوں اور قابلیتوں ہی ہر ساری تہذیبی ومعاشی بیدا دار کا انتصار ہے۔ اور وہ تعویری آبادی ہو ہو گریوگی میں اور ناماری کھینیوں کی میرا بی کا انتصار ہے۔ بانی والوں سنے کھینی والوں کے ساتھ رفاقت اور منصفا ناتھا دن کوسفے سے انکاد کردیا اور یہ سنقل بالبیں سے کرلی کہ وہ بالی کی اس بورسے ذو برسے کو اجتماعی مفاد سے لیا ظامت مزیس بلکہ صرف اسے مفاد اور وہ بی فالص مالی مفاد کے لیافل سے استعمال کوس کے۔ فالم مالی مفاد کے لیافل سے استعمال کوس کے۔ اس طریق کار سندی ہے کہ دیا کہ خرب کا تو فیر تمدن ، ہوتمام دنیا پر مکم ال بور بر تمدن ، ہوتمام دنیا پر مکم ال بور بر تمدن ، ہوتمام دنیا پر مکم ال بور بر تمدن ، ہوتمام دنیا پر مکم ال بور بر تمدن ، ہوتمام دنیا پر مکم ال بور بر تمدن ، ہوتمام دنیا پر مکم ال بور بر تمدن ، ہوتمام دنیا پر مکم ال بور بر تمدن ، ہوتمام دنیا پر مکم ال بور بر تمدن ، ہوتمام دنیا پر مکم ال بور بر تمدن ، ہوتمام دنیا پر مکم ال بور بر تمدن ، ہوتمام دنیا پر مکم ال بور بی اور فیر تمدن ، ہوتمام دنیا پر مکم ال بور بر تمدن ، ہوتمام دنیا پر مکم ال بور بر تمدن ، ہوتمام دنیا پر مکم ال بور بی تمام دنیا پر مکم ال بور بی اللے میں وہ بور تمدن ، ہوتمام دنیا پر مکم ال بور بی اللے میں مقاد کے دیا کہ خور سے کا تو فیر تمدن ، ہوتمام دنیا پر مکم ال بور بی کا دور بھی ساتھ کا دیا کہ خور سے کا تو فیر تمدن ، ہوتمام دنیا پر مکم الیا بور بھی ساتھ کو دیا کہ خور سے کا تو فیر تمدی کا دیا کہ خور ساتھ کی دیا کہ خور ساتھ کو دیا کہ خور ساتھ کی دیا کہ ک

والانقاء ایک فالص ادّه پرستاند تمدنی بو اوراس پی شرح سود وه بنیادی معیار دّاریائے

حس کے لیاظ سے او کار ہر چیزی قدر قیمت متعین بو اس بیائے کہ بوری بشت تمدن کا

انتصار تو ہے سر ایر سے اکسید حیات پر اور اس آمید حیات کے برقط سے کی ایک الی

قیمت معیتن ہے شرح سود کے مطابق - لہٰذا پورے تمدن کی کھیتی بی اگر کسی چیز کی

تم ریزی کی جاسکتی ہے ، اور اگر کوئی بیدا وار قدر کی ستی ہوسکتی ہے ، تو بس وه بو

بالواسطہ یا بلا واسطہ ابنا مائی فائدہ کم از کم اس مدیک دے جاستے ہو بور دُو الدین کے

قائد اعظم اسابو کار نے تشرح سود کی شکل بی مقرد کرد کمی ہے ۔

اس طریق کار نے قتم اور سیمن ، ووٹوں کی مکرانی کا دور ختم کر دیا اور اس کی جگہ

بھی کھات کی فرال دوائی قائم کروی ۔ فریب کسائوں اور مزد وروں سے کر بیاب

اس طری کا دورسم کردیا اوراس کی جار بی کمات کی فرال دوائی قائم کروی بغریب کسانوں اورمزدوروں سے کردیا اوراس کی جار سے براسے صنعتی و تجارتی اواروں کمساور بڑی سے بیای مکومتوں اورسلطنتوں کم سب کی ناکس میں ایک غیرمرئی کمیں بڑائی اور اس کا مراسا ہوکا دسکے یا عذیں آئی۔ سمیسرامر حلہ

ماتی ہے۔ دوسراا مانت دارول یا کھا تردادول (Depositors) کا سرمایہ ہوبیا ک كام اورنام پطسصندسسكے سائمذ مائمتر زیادہ سبے زیادہ تعدا دیش ملتاجا تاسبے اونہای كى بدواست بيكسد سكه اثرا وراس كى طاقت عن امنا فريوتا ببلاما تاسيعه ايك بینک کی کامیابی کاامن معیاریر ہے کہ اس کے پاس اس کا اپنا ذاتی سرمایر دلینی جعتم داروں کالگایا ہوا سرایر) کم سے کم ہو اور لوگوں کی رکھوا ٹی ہوٹی رقبیں زیارہ سے زياده بون مثال ك طور بريخ اس فيشنل ميك كوليجية جوتبل تقييم كم بوا كامياب بيكون بس سع عقاء اس كا ابتا سرايه مرون ايك كرود مقاجس بين سب ٨٠ لا كمدس مجهی زاندروبه معددارون سفرحدداداکیا علی بیکن مسلمه می به بیک تقریباً ۵ كرورروسيك كاوه مرايداستعال كررا مقابوا مانتيس ركعواست والول كافرابم كرده عقا-مكروكيسب باست يرسيدكر بيك ابناساراكام توجيلاناسه الانتدادول سك روب سے سے بجن کا دیا ہوًا مرا پر جینک کے جوعی مراست یں - ۹- ۹۵ فی صدی بکده ۹ فی صدی تک ہوتا سیمے ،لیکن بینک سے نظم ونسق اور اس کی پالیسی پی ان کا کوئی وخل نہیں ہوتا یہ چیز بانکل اُن سعتر داروں سے ماعقد میں ہوتی سیم بو بینک کے الک ہوستے ہیں اور جن کا مرا یہ مجوعی مراسے کا صرصت دو تین یا جاریا کے فی صدی بواکرتا سهدا النت دادول كاكام صرفت برسيدكه اينادويير بينكسسك اوالركردي اوداس سے ایک خاص مترح سے مطابق سود سلیتے دہیں۔ دہی یہ باست کہ مینکسداس دوسیے کو استعمال كس طرح كرتاسيد ال معالم بي ووكي منبي بول سكته واس كاتعلق مرون عمته دادول سے سے وہی منتظمین کا انتخاب کرتے ہیں ، وہی یا نیسی کا تعین کرستے ہیں ا وبىنظم ونسق اور مساسب كناسب كي محراني كرسته بي اورامني سك منشا پراس امركا قيعله منحصر إوتاسب كرمرا يركدهم فيأست اوركدهم فزجاست بجرحعته وارول يس سبب يكسال سنیں ہوستے متفرق مچوسٹے جوسٹے جھتر داروں کا اثر بینکسسے نظام بی برائے نام ہو تا سبے۔ در اصل چند براسے اور مجاری مصد دارہی مراستے کی اس مبیل برقابی ہوتے بیں اوروہی اس پرتعرفت کرستے دسیتے ہیں۔

بینک اگر چربہت سے چھوٹے براے کام کرتاہے جن یں سے بعن یقیناً مغیدا مزوری اور جائز بھی جی اس کا اصل کام مرائے کو سکو دیر جیلاتا ہو تاہے۔ تجارتی بینک ہو یا صنعتی یا زراحتی ، یا کسی اور توجیدت کا ، بہر حال وہ تودکو ئی تجارت بیا منعت یا زراحت ، نبین کرتا بلکہ کاروباری توگوں کو مراید دیتا ہے اور ان سے سود دصول کرتا یا زراحت نبین کرتا بلکہ کاروباری توگوں کو مراید دیتا ہے اور ان سے سود دصول کرتا ہے ۔ اس کے منافع کا اصلی سب سے برا اؤریعہ ہے ہوتا ہے کو اما نست داروں سے کہ شری سود پر مراید حاصل کرسے اور کاروباری توگوں کو زیادہ مشری پر قرمن دیسے ساس

ساه مناسب معلوم ہو تاسید کربیاں پتوٹری سی تنعیبل بینکوں کسٹری کارکی بھی دسے دی جاسے تاکرلوگ ان سکے کارو بارکی واقعی حیثیت ایمی طرح سجھ لیں۔

بینک علی ہے المتن رکھوائی باتی میں وہ وہ رقی ہوں پر شمل ہوتی ہیں ایک مؤتل (Fixed)

دوری مقبی یا مخدالطلب (Current) نہائی ہی الکہ ہی میسینے یا اس سے فیادہ قات دوری مقبی یا مخدالی باتی ہے۔ اور دوسری تم بیل سے برو ترت اوجی لیتا دیتا دہا ہے اس کے بیاک کا فادہ یہ ہے کہ بات دہا ہی جاتی نہا ہے اس کہ باس دکھوائی ہائے اسی بیک کا فادہ یہ ہے کہ بین زیادہ قرمت کے لیے کوئی رقم اس کے باس دکھوائی ہائے اسی قدر زیادہ مشری سوداس پر دیتا ہے اور جبتی قرت کم ہوجائی ہے اسی قدر شری بی کم ہوجاتی ہے۔ بعض بینک وندا لفلب یا بولو کھائے (Current account) پر برائے نام کچ سود دسے دسیتے ہیں دلیاں بالعوم اس اس پر سود سینے کا قامدہ منیں رہا ہے۔ بکر تو لوگ اپنے بالو کھائے ہیں۔ بیمت زیادہ اور بار بار تو میں کا سے دسیتے ہیں ان سے باتو بینک ان کا حساب کن سے بیمت زیادہ اور بار بار تو میں کہائے ہیں ان سے باتو بینک ان کا حساب کن سے بیمت زیادہ وسول کرتے ہی یا ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک سامن تا س

بیکساسیف مرائے کا ایکسی عقر (تغریباً -است ۲۵ فی معدی تک) نقد اسیف باس دکمتا سهت تاکد دوز مرّوسک لین دین یس کام آستک -اس سک بعد کچد مراب بازایمترافه (Money) سهت تاکد دوز مرّوسک لین دین یس کام آستک -اس سک بعد کچد مراب بازایمترافه (۱۰ قیمنوس) (۱۰ میروقست تایی معمول دباتی منوس ۱۰ بیری مارح بروقست تایی معمول دباتی منوس این طریقے سے بوآ مرنی بوتی ہے وہ صدر داروں میں اسی طرح تقیم ہوجاتی ہے جس طرح تقیم ہوگارتی ہیں مناسب طریقی سے بھارتی ہیں ہے۔

اس کے بعد ایک برای مرای قرضوں کی ہے ہے کاروباری توگوں کو الدونی میں امعاب کو اور ابتناعی اواروں کو دہیئے جاتے ہیں۔ یہ بینک کی ایم منی کا سب سے برا افر دیورہ ہے۔
اس پر سب سے زیادہ شرح سود ملتی ہے اور میربیک پر با بہتا ہے کماس کو است مرایہ کا زیادہ سے زیادہ معتراس مر پر صوف کرنے کا موقور سے۔ مام طور پر بینک اس تدین ۳۰ سے زیادہ سے زیادہ تر مالی کی گرفتے ہیں اور اس می کی بیشی زیادہ تر ملک کے اور دنیا کے سیاسی و معاشی مالات کی بنا پر جوتی دی ہے۔

استفعیل سے بات باص واضح ہوجاتی ہے کہ بینک اپنے امامنت واروں سے لیا ہوا اور خود اپنا لگا یا ہوا صرا پر مبتنی ترامنت می بھی صرفت کرستے ہیں وہ سب اسیے سودطلب قرنوں کی میں ہی ہو بالداسطہ یا بلا وہ سطرسوسائٹ کے مربر پر ماصائے بیاستے ہیں اور بھر زیاتی منور ہو اپر)

تتائج

اس طریقے پر سا ہو گارگی تغیم کے مینے کا نتیجہ یہ ہوا کہ بینے زیاستے کے منفردا ورانتر اورائر اورا متا دکئی گنا مہاجتوں کی برنسبت آئے کے جمتے اور شخم سا ہو کا روں کا وقار اورائر اورا متا دکئی گنا زیادہ بدا مدائر اور افرائوں کے جمتے اور شخم سا ہو کا روات سمت کر ال کے باس مرکز ہو گئی۔ ایس اربوں رو بے کا سراج ایک ایک ایک بینکسندی اکھنا ہوجا تا ہے ، جس پرجی بائر سا ہو کا رقابی و متصرف ہو سے بین اوروہ اس ذریعہ سے دمرف اب ملک کی سا ہو کا دوائی معاشی اند فرال روائی کے مائند فرال روائی کے ساتھ فرال روائی کے دیتے ہیں۔

ان کی طاقت کا انداز و اس سے کیجے کرتقیم سے پہلے مبند وستان سے دی رہے ۔ بینیوں کے پاس پیشتہ داروں کا فراہم کیا بڑتا مرایہ توصرف ، اگر وٹر تعامگرا ماشت دا دوں سے دکھوا سے ہوئے ہوئے سرایہ کی مقدار بھا دہ ب بارہ کروٹر روپے بکس بنجی ہوئی تھی۔ ان جیکوں کے پورسے نظم ونسق اور ان کی پالیسی پر چیڈر تھی ہر سابھو کا دوں کا قبضہ تقابی کی جیکوں سے بورسے نظم ونسق اور ان کی پالیسی پر چیڈر تھی ہر سابھو کا دوں کا قبضہ تقابی کی تعابی کی وجہسے ملک سے لاکھوں تعداد مدسے مد ڈیر طور دوسو ہوگی ۔ مگر یہ سود کا لائے تقابی کی وجہسے ملک سے لاکھوں کر میوں سے انتی بڑی دقم فراہم کر سے ان سے باتھ بھی دوسان کی ہوئے ہو ان کہ کچھوٹی اور اس باست سے ان کو کچھوٹی اور اس باست سے ان کو کچھوٹی نے موس سے باس انتی بڑی رقبے جو ہو ہیں۔ اب بین بر انداز وہ بڑھنس فو د دکا سکتا ہے کہ جی جہاجنوں سکے باس انتی بڑی رقبے جو وہ ملک کی صنعت ، تبادرت ، معیشت ، سیاست اور تبذیب و تعدن پرکس تعدند بردست اور تبذیب و تعدن پرکس تعدند بردست اور تبذیب و تعدن پرکس تعدند بردست ، تبادرت ، معیشت ، سیاست اور تبذیب و تعدن پرکس تعدند بردست ، افرائی کا ملک سے مفادی کام کر دا ہوگا

دىقىر ما خىرما خىرما خى امانى دادون كو يور منافع مىك نام سىدى جاتى بىدد الى الى سودكا ايك مى مد بوتى سى يى الخيام دينا سى يومائى سى دمول كى يا با تاسىد اسى مى فك، بني كر دينك كيرا ايسى فوات مى انجام ديناست يو جائز نوم مى يوتى يى الد الى كى ايرمت يا كوش مى اس ك دُدائى آمرنى مى ايك دُرائى آمرنى مى ايك دريوست كى يوتى يوتى الد الى كى ايرمت يا كوش مى اس ك دُدائى آمرنى مى سى

یان فود غرمن وگوں کے اسپنے مقادیں۔

يرتواس مرندين كاحال سيرجس عن الين مرايو كادول كينتظيم بالكرابتدائي مالعت بن ہے اورجان بیکوں کی امانتوں کا جموم کل آبادی پربشکل عدوب فی کس ہی کے صاب مع بيناهد اب فدا قياس يحيد كحن ملول بن اوسط اس سراد دوم واركف ك سنج كياب و بال مراب كى مركزيت كاكياطالم و كالمستناء ك اعدادو شمادكي دوست صروب تبارتى منيكول كى مانتول كا وسط امريك كى كادى من عام الإنفر فى كس التكستان كى آبادى من ١١٢ ١١ إولاً في كس ، موينزرليندي ٢٥ عه إلا أو يرمني ١١٢ إولاء اور قرانس عن ١١١ إولاً في محم کے مساب سے پڑتا ہے۔ استفہ استفہائے ہیائے پران مکوں سکے باشندسے اپنی ہی اندازی او فی آرنیاں اور اپنی ساری بوننی اسیفرسا ہو کاروں سکے توالد کردسے ہیں۔است بوسے پیانے پرمرای گوگرسے کیے کھے کرچند یا متوں می مؤکز ہور یاسین -اور پوین کے پاس وه مرکز پو تاسیده مزکسی کو بوایده پی - زاسیت نفس کے سواکسی سے بایت لینے واستے ہیں۔ اور دو و اپنی اغرامی کے سواکسی دوسری چیز کا لماظ کرنے واسلے۔ وہ بس سود کی شکلیں اس عظیم انشان مرکوز دوامت کا درکرایہ اواکر دسیتے ہیں اور عملاس کے مالك بن باست بي - بيراس طاقت محمل برووملكون اور تومون كالمست ي. جهال بله يت بي قمط بر يا كرست بي اورجهال جلهت جي بنهيا كال وال دسيت بي -مب باست بي به است بي اورجب باست بي ملح كرادسيت بي مناح كرادسيت بي بي بيزكوايين زدبهتا فانقطه نظرست مفيد سيحت بي است فروغ دسيت بي الدجس جيزكونا قابل المتعلمت بات بن است تمام ذرائع دوسائل سے خروم کوئے ہی رم ون منڈیوں اور بانداروں ہی بدان كاقبعنه بنين سيد علم وادسب كركبوارون الدرسائنفا يحقيقات كحرادون اورمحافست کے اداروں اور خرمیب کی خانقا ہوں اور حکومست کے ایوانوں ،سسب پر ال کی حکومست بھل دی ہے۔ کیو تکرقاصی الحاجاست معترمیت ذرال کے مرید ہوسیکائی فیویہ بلائے عظیم سے جس کی تباہ کامیاں دیکہ دیکہ کر فؤد مغربی تمالک کے صاحب فاروک جیج و ملے بیں۔ اور و بال مختلف منتوں سے برا واز لمبند ہوری ہے کر مالیاست کی اتی بڑی ماقت

كالك بجوستمس غيروتر وارفودغوض طبق كم إعتب مركز بوبانا إدى اجتاع زندكى سے سیسے مشت بہلکسسے۔ مگر ہمادسے ہاں ایمی تکسے یہ تقویمیں ہوستے جادہی ہیں کہ مثود نواري توبراسنے گذى ئىشىن مہاجى كى ترام وغبى ئتى-انى كا كرسى نشين وموثرنشين بيكر بياره توبرانى باكيزه كاروبادكرد إسبعه اس كم كاروبارس رويبردينا اوداس سعدا يناحته لينا أكفركيون حرام سهد إمالا ككرفي المقيقست أكرر اسف حهاجنون اورائع سك مينكرون بن كونى فرق واقع بواسب تووه اس كسروا كيرنيس كريبيني يرفوك الميل الميل واكرمادات شقے اسب انہوں سنے جمتہ بندی کرسے ڈاکؤڈن سے برطسے پرطسے گروہ بنا سیے ہیں۔اور دوسرافرق وشايدسيك فرق سعيمى زياده برااسب يرسب كرسيك الناس كابرفاكونقب نرنى سنے اکامنت اورمردم کشی سے مختیاد سسیہ کچداسپٹے ہی پاس سے لاتا نقاء گراہد مادسے ملكس كى آبادى اپنى حما تست اورقانون كى خغلىنت وبېرائست كى دىرسىيەسىيەشمارا لاست اور اسلم فراہم کرسے " کراستے" بران منظم ڈاکوؤں سے ہواسے کردیتی سہدروشن میں براس کو "کرایه اد اکرست بی اور اندمیرسیس اسی یادی براسی کے قرایم سیکے ہوستے آلاست و الملىسىن ۋاكەۋاسىتىن -

ال كراسط المعنى بم سع كهاجا السبع كراسع المستعملال وطيتب بونا بإسبية!

# سود معنعلق إسلامي احكام

یہ ہماری بحث کا مقلی مہلو تقا۔ اب ہم نقل کے اعتبان سے یہ دکھانا چاہتے ہی کا آل اور سندی کی و وسے دوسود الکیائے ہے ، اس کے معرود کیا ہی اسلام ہی اس کی حمد اللہ میں اور اسلام اس کو مشاکل انسان کے جواعکام وارد ہوئے ہیں و وکن کی معاملہ سے متعالی ہیں اور اسلام اس کو مشاکل انسان کے معاشی معاملات کوکس قاعدہ پر میلانا میا متاہد ۔

ر**ئم**نج: 4)

نبب يم سف اس برياني برسايا توده المنها المنى الدربرك وبادلا في المنطق المناه المني الدربرك وبادلا في المنطق المناه المنا

المترسودكام في مادد يتاسب اورصدقات كوبرطها تلب فاشته كرام المقيل ذب ما الربياء والسوعدة دا)
عبالت المرابط المرافع المربط المربط

اسی اقسے سے اور اس سے مراد بال کی زیادتی اور اس سے مراد بال کی زیادتی اور اس کا اصل سے پوسر میں ان اس کے میں ا پوسر میا ناسیے بچنا میر اس معنی کی تصریح ہمی تورقر آن میں کردی گئی ہے ۔ وَدُدُوْا مِسَالَةَ بِمِسِدُ السِّالَةِ مِسْدَ السِّالَةِ مِسْدَ السِّالَةِ مِسْدُ السِّالَةِ السِّالَةِ مِسْدُ السِّالَةِ الْمُعْلَى الْمِلْمُ السِّالَةِ السِّالَةُ السِّالَةِ السِّلْمِي السِّالَةِ السِّالَةِ السِّالَةِ السِّالَةِ السِّالَّةِ السِّالَةِ السِّلْمِي السِّلْقِ السَّالَةِ السِّالَةِ السِّالَةِ السِّلَةِ السِّلَةِ السِّلَةِ السِّلْمِي السَّالَةِ السِّلَةِ السِّلَةِ السِّلَةِ السِّلَةِ السِّلَةِ السِّلْمِيْعِيْ عِلْمُ السِّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةِ السِّلَةِ السَّلَةِ السَّلَةِ السِّلَةِ السَّلَةِ السَّ

وَذَدُوْاصَادَقِيَ مِسْنَ السِرِّ بِنُو.....وَإِنْ تَبُسُتُمُ فَلَكُوْ ووقش آشوَالِسُكُوْرِ دُوُوْسُ آشوَالِسُكُوْرِ والبقدي: والبقدي:

اود اگرتم توب كرنو توتمس است داس المال ديستي اصل قم است يجوز دو ..... اود اگرتم توب كرنو توتمس است داس المال ديستي اصل قم اسلين كائل بد اود اگرتم توب كرنو توتمس است داس المال ديستي اصل قم المستاس فسسلة ومسال تيش تيش تيش تيش آيسي فرنوا في احسوال الستاس فسسلة بير بي المستان الله و المستان في احسال دوالسروم : ۱۳۹)

اور وسود تم فی دیا ہے۔ تاکہ ہوگوں کے اموال بڑھیں توان ترک تزدیک اس سے مال نہیں بڑھتا۔

ان آیاست سے ماون ظاہر سے کرامس دقم پر ہوزیادتی ہی ہوگی وہ مربونہ کہلات کی دیکن قرآن مجید سف مطلق برزیادتی کو حوام نہیں کیا سے نیا وتی تو تجارست بی ہی ہوتی ہے۔ قرآن جس زیادتی کو حوام قرار دیتا سے وہ ایک خاص قسم کی زیادتی سے اسی بیے وہ ہی کو " السر و بنوسک نام سے یادکر تاہے۔ ایل عرب کی زبان یں اسلام سے پہلے بھی معاملہ كى اس فاص نوعيمت كواسى اصطلاحى نام سے يادكيا جا تا تقاد مگروه "السرّ بلو "كوسى كى اس فاص نوعيمت كواسى اصطلاحى نام سے يادكيا جا تا است - اسلام نے آگر بتا ياكمالى المال ميں جو زيادتى ہے جو تی ہے وہ اس زيادتی سے مختلفت ہے ہو"السرّ لائے الله الله ميں جو تی ہے وہ اس زيادتی سے مختلفت ہے ہو"السرّ لائے الله الله ميں الله ميں ما زيادتی ملال ہے اور دوسری تم كی زيادتی موام :
المال ميں جو زيادتى ما رئيادتى ملال ہے اور دوسری تم كی زيادتی موام :
المال ميں جو زيادتى مالال ہے اور دوسری تم كی زيادتی موام :
المال ميں جو زيادتى مالال ہے اور دوسری تم كی زيادتی موام :
المال ميں جو زيادتى مالال ہے المدوسری تم كی زيادتى موام :-

اللهُ الْبَيْعَ وَحَوَّمُ السِيِّدِ و. والبقرة ١٧٠٩)

سود توارون کا پر حشراس کے ہوگا کرانہوں نے کہاکہ ہے ہی السونی السونی کے اندرہ میں السونی کے اندرہ میں السونی کا حملال اور دونو کو حرام کیا ہے۔

ہو کا السویڈو ایک خاص تسم کی زیادتی کا حملا اور و معلوم و مشہور تی اس کے قرآن جیدی اس کی کوئی تشریح میں کا تی واور صرفت دیر کہنے پراکستا کی گیا کہ الشونے اس کی کوئی تشریح میں کا تی واور صرفت دیر کہنے پراکستا کیا گیا کہ الشونے اس کو جرام کیا ہے و اسے چپوڑ دو۔

موام کیا ہے و اسے چپوڑ دو۔

موام کیا ہے و اُسے چپوڑ دو۔

زماند ما بلیت ین اورد اورد کا طلاق جی طرزمعا غربی بوتا مقاداس کی متعدد صورتیں روایات بن آئی جی-

قاده کیتے بی بالمیت کا دبؤی تقاکه ایک شفعی ایک شفس کے با تفکوئی چیز فروخست کرتا اور اداسے تیست کے سیا ایک و تست مقررہ کا مبابت دیتا ۔ اگر وہ مرت کرد رجاتی اور قبیت اما نہ ہوتی تو پھروہ مرید مبلست دیتا اور قبید سیس اشافہ

عهد کیت بی مها بیت کادبوی می کدایک شخص کسے قرص لیتا اور کہتا کدا کر قریحے اتنی مبلست دسے قریس اتنازیا دو دول گا۔ (اکان جریے جلد سوم سفر ۱۲) ابو بچوجعتا می کی تحقیق برہے کو اہل جا ایت ت ایک دو مرسے سے قرص لیت تو باہم بہطے جوجہ خاکس تنی قریف میں اتنی وقر اصل ماس المال سے فرط دو ادا کی جائے گے۔ واحکام القرائی جددول) امام مازی کی تحقیق بی ایل جا لمیت کای دستود تفاکروه ایک شخص کو ایک معین مدت

سکے بیلے دو بیر دسیتے اور اس سے ماہ بماہ ایک مقرره دقم سود کے طور پروصول کر ستے

دمیت بجب وہ قرت ختم ہوجاتی تو مدیون سے داس المال کا مطالبہ کیا جاتا ۔ اگروہ ادانہ

کرسکتا تو بھر ایک مزید قدت سکے سیاح بہلست دی جاتی اور سود میں اضافہ کر دیا جاتا ۔

رتف بیر بیر جلد دوم صفی ایس ا

کاروباری پرمورتی توب می دا نیج تقیین، انهی کو ایل توب ابنی زبان بین الزند، اربی که ایل توب ابنی زبان بین الزند، می می توب از دند، الزند، الند، ال

اب اس امریز فودکیجی کریم اور داؤیں اصولی قرق کیا ہے ، دبؤی جمعوصیات کیا ہیں جن کی وجہست اس کی توجیعت بھے سے مختلف ہوجاتی ہے ، اور اسلام سنے کس بنا پراس کو منع کیا ہے۔

بین کا اطلاق جس معالم بر بوتاسید و و برسید کر بالن ایک سٹے کو فروضت کے ایک سٹے کو فروضت کے سیاسی بیٹ کی ایک تیست قرار باتی ہے اور اس شئے کی ایک تیست قرار باتی ہے اور اس قیم کے درمیان اس شئے کی ایک تیست قرار باتی ہے اور اس قیم معا و صدیع مشتری اس شئے کوسلے ایتاسید ریما طرد و منال سے خالی شدی ہوتا ۔ یا تو با نئے سٹے وہ جیز فود مست کر کے اور ایما مال اس پرصرف کر کے بدا کی سید ایا وہ اس کوکسی و و سرسسسے فرید کرا یا سید - دو توں صور توں میں وہ اپنے ماس المال پر ابواس سٹے فرید سٹے یا جہا کر سٹے میں مرت کیا تھا، اسینے ہی المنست کا اضافہ ماسے اور میں اس کا منا فی سید ۔

اس سے مقابہ میں داؤیہ سب کو ایکسٹنفس ایتاداس المال ایک دومرسٹنفس کو قرض دیتاداس المال ایک دومرسٹنفس کو قرض دیتا سب اور یہ مشرط کو لیتناسیت کو بیس اتنی ترمت میں اتنی ترقم تجرست دائی سالمال پر ذا تولوں گا۔ اس معافرین ماس المال سے مقابل داس المال سب اور جہندت سے مقابل میں ذا تولوں گا۔ اس معافرین ماس المال سے مقابل میں المال سب اور جہندت سے مقابل میں

وه زائدرتم سبح بی تعیبی بیلے بطور ایک مشرط کے کرئی جاتی سبے اسی زائدر تم کا معاوضہ ہوتا ام مود یا را مود یا را بطور یا دائی سبے بھی معاوضہ ہوتا معاوضہ ہوتا معاوضہ ہوتا سبے داگر بیع بیں بھی قرار یا جگی ہو اور بھر مشتری سبے یہ مشرط کی جائے کہ اوا شے قیست میں مثلاً ایک میدینے کی در ہونے پرقیست میں اثنا امنا فرکر دیا جائے گا تو زیا دست سود کی تعربیت میں اثنا امنا فرکر دیا جائے گا تو زیا دست سود کی تعربیت میں آنا امنا فرکر دیا جائے گا تو زیا دست سود کی تعربیت میں آنا امنا فرکر دیا جائے گا تو زیا دست سود کی تعربیت میں آنا امنا فرکر دیا جائے گا تو زیا دست سود کی تعربیت میں آنا امنا فرکر دیا جائے گا تو زیا دست سود کی تعربیت میں آنا امنا فرکر دیا جائے گا تو زیا دست سود کی تعربیت میں آنا امنا فرکر دیا جائے گا تو زیا دست سود کی تعربیت میں آنا امنا فرکر دیا جائے گا۔

بیسود کی تعربیت برقرار پائی کرقرض دسیت ہوئے داس المال برجوزا تورقم مدت کے مقابل برجوزا تورقم مدت کے مقابلہ بین مقرط اور تعیین کے ساتھ لی جائے وہ "سود مسے سداس المال پر اصفافر ، امنافر ، معاطر ہے ، قطع نظراس سے کرقرش کسی بار اجراد پائے جائے ہوں ، ایک سُودی معاطر ہے ، قطع نظراس سے کرقرش کسی بار اور کام میں لگ نے کے بیاد لیا گیا ہو یاکوئی شخصی منزود دست بوری کرنے کے بیا ، اور اس قرض کا لینے والل آوجی غریب ہویا امیر :

يع اورسودين اصولي فرق يرسيت كما-

را) سے یور شری اور پا تع کے درمیان منافع کا مبادلہ برابری کے ساتھ اور بائع کے درمیان منافع کا مبادلہ برابری کے ساتھ اور بائع کے درمیان منافع کا مبادلہ برابری سے اور بائع کے درمیان منافع کا اسے جواس نے مشتری سے اور بائع اس مشتری کے لیے اپنی اس محسند، ذیانت اور و تست کی ایور سند لیت اس کے سودی لیبن وہ بن یم منافع و و چرد بیا کو سے ما ہو بنیں ہوتا کے سود کیا ہوت اس کے سودی لیبن وہ بن یم منافع کا مبادلہ برابری کے ساتھ بنیں ہوتا سود لینے والا تو مال کی ایک مقرد مقدال سے لیتا ہے جواب کو مرت برابری کے ساتھ بنیں نفع بخش ہے اکر قران دار نے اپنی شخصی صرور تول پی مبادت ملتی ہے جب کا نفع بخش ہو نا یقینی نیس ۔ اگر قران دار نے اپنی شخصی صرور تول پی مبادت ماتی ہے جب کا فع بنہیں ، بلکہ یقیناً فق منہیں ، بلکہ یقیناً نقعمان د و سے ۔ اور اگر اس نے پر قرمن تجارت یا زراحمت یا صنعت و حوف سندیل نقعمان د و سے ۔ اور اگر اس نے پر قرمن تجارت یا ذراحمت یا صنعت و حوف سندیل کا امکان سے اس کے لیے نفع کا امکان سے اس کے لیے نفع کا امکان سے اس

طرح نقصان کابھی امکان ہے۔ لیکن قرض آؤاہ بہرحال اس سے تفع کی ایک مقرر مقداد الے
لیتنا ہے، اثواہ اس کو اسینے کارو باریش فاندہ کاریا نقصان۔ بہی سود کا معاظم یا تو ایک فرنق سکے فائدہ کا دو ایک فائدہ کاری باتھا کی جو تاسیعہ یا ایک سے بیتی اور تعیین فائد سے اور دو مرسے کے نقصان پر جو تاسیعہ یا ایک سے بیتینی اور تعیین فائد سے اور دو مرسے سکے فیریقینی اور فیرمتعین فائد سے پر۔

(۱) ایج و سرامش با تع مشری سے قواہ کتنا بی زا کدمنا فع نے بہر مالی وه صرف ایکسسانی مرتبر نیتا ہے۔ لیکن مود کے معاطری داس المال دینے والا مسلسل این ملل پر منافع وصول کرتا دہتا ہے اور وقست کی رفتاد کے مائد مائد اس کا منافع بر دھتا بالا مائع وصول کرتا دہتا ہے اور وقست کی رفتاد کے مائد مائد اس کا منافع برطورا مسس کا است فواہ کتنا ہی قائدہ ما مائد الم بہر طورا مسس کا است فواہ کی تناہی قائدہ ما مائل کی وہ بہر طورا مسس کا اندہ ایک مائل مائل مائل مائل الله مائل فردست ، موسک مائل مائل است کو دہ اس کی تمام کمائی ، اس کے تمام وسائل فردست ، اس کے تمام ایک تمام کا بیتا ہے برجید ہوجا ہے اور بھر بھی اس کا سلسلہ منم نو ہو۔

(۱۲) کاج وسرای سنته اوراس کی قیمت کا مبادل ہوئے سے ساتھ ہی معالم ہے ہو اور اور اور سے ساتھ ہی معالم ہے ہو اور ک جا تا ہے۔ اس کے بعدمشتری کو کوئی چیز و باشع کو واپس دینی نئیں ہوتی بیکن سود کے معالم معادم معادم

علّب تحريم يروبوه يرجن كى بنا پر الشرتعالى سفيع كوملال اورسود كو ترام كيا سبعدان ويوه سے علاوہ ترمست سود کی دوسری وہ وہی بیل جن کی طرفت ہم سیلے اشارہ کر سے میں۔ وہ بخل، نؤدغومنی، شقاوست، سیدرحی اور زربرستی کی صفاست پیداکر تاسیم. وه قوم اور قوم بین عداوست ڈانتاسہد ۔ وہ افراد توم سکے درمیان معدر دی اور امدا دیا ہی سکے تعلقات كوقطع كرناسي وولوكول بي دويبيجع كرسف اورصرون اسبت ذاتي مفاد كى ترقى يرلسكا سنے كاميلان پيداكر تاسيد و وسوسائني بين دونست كى آزادا الراش كوروك سيد، بككرد ونست كى كروش كارش كارخ العث كرنادارون ست مال دار وب كى طرون مهيرديتاسيهاس كي وجرسع جهوركي دواست مسط كرايك طبقه كم ياس المثى بوتي بعلی میاتی سیسے ، اور پر بچیز آئز کا رپوری سوسسا ٹٹی سمے سیلے ہریا دی ر کی موجب ہوتی سیے بیساکہ معاست یاست میں بعیرست رسکتے والوں ست پوست بده منین - سووسک برتمام اثراست ناقب ایل انکار بین ، اورجب برناقابل انکار بین تواس مقیقت سے بی انکار منین کیاماسکتا کراسلام جس سنقت برانسان كى اخلاقى ترببيت وتمدنى شيرازه بندى اورمعاشى نظيم كرنا جام تاسبعوس سك بربرجز مست شودكمي منا فاست مكت سب اورسودي كاروباركي اوستنسس ادست ا و دبقا برمعموم سندمعموم مودست بهی اس پورست نقشه کونژ اسب کر دینی سبع. بهی ومبسي كرقران مجيدين تق تعالى سف اس قدر مخست القاظ سك سا عد مو دكوبندكرسف کامکردیاکہ:۔

إِنَّا اللَّهُ وَذَرُ وَاصَابَعَى صِنَ السِوِّدِ وَانْ كُنْدَهُ مُ وَمِنِينَ فَيانُ لَّهُ تَفْعَلُوْا فَسَأَ ذَكُوْا مِحَسُوْدِ مِي يَسْنَ اللَّهِ وَرَسُوْلِسِهِ.

(المقسولا: ٢٤٩)

الشهد فرداور بوسود تمهارالوگوں بریا تی سیداس کوچود دو اگر تم ایمان سیست بود اور اگر تم سندایساند کیا تو انشراور اس سک رسول کی طرف سے

جنگس کا ملان قبول کرو-برمست مودکی شدست

قرآن یں اور بھی بہت سے گنا بول کی فاقعت کا مکم ہیا ہے ، اور ان پر خست و بولید ہی بھی بیل، لیکن استے سخت سالفاظ کی دومرسے گنا ہ کے بارے بیں وار دہیں ہوئے۔ اسی بنا پر بی بھی الشرطیر دسلم نے اسلامی تلم رویش سود کو دوسکنے کے سیاستین کو مشت فرما ئی ۔ آپ نے نم ان کے جسائیوں سے بو معابدہ کیا اس بیں معافت طور پر کو مشت فرما ئی ۔ آپ نے نم ان کے حسائیوں سے بومواہدہ کیا اور ہم کو تم سے بیک کو دیا کہ آگر تم سودی کا در ہم کو تم سے بومواہدہ کیا لعدم ہوجا سے کا اور ہم کو تم سے بیک کو نم ان کری بڑے سے گی ۔ بنو مغیرہ کے سود تو ادع رسی شہود تھے ، فیخ مکت کے بعد صفورہ نے ان کی تمام سودی رقیس یا طل کر دیں اور اسپنے عامل مکہ کو تکھا کہ آگر و و باز نر آئیش تو ان سے جنگ کو و قد صفورہ سے بیا میں میں ایک برط سے جہاجن ستھے ۔ بعجہ الودائ میں جنگ کو دو اور اسپنے جا جا میں اور سب سے تمام سکو دسا قط رہے جا جن سے بی اور اس برگوا ہی دسیت سیا جا دار دسینے واسے وار اس کی دستا ویز سے کا ترب وار اس پرگوا ہی دسیت سینے واسے اور اس پرگوا ہی دسیت دار دسینے واسے وار اس پرگوا ہی دسیت دار دسینے واسے وار اس پرگوا ہی دسیت واسے اور اس پرگوا ہی دسیت دار اس پرگوا ہی دسیت دار دسینے واسے وار اس پرگوا ہی دسیت واسے اور اس پرگوا ہی دست واسے دار اس پر گوا ہی دست واسے اور اس پرگوا ہی دست والے دسینے واسے وار اس پرگوا ہی دست والے دسینے واسے برا الشری کو میں دست برا الشری کو دست ور اسے برا الشری کی مست برا الشری کو دست ور اس برا الشری کو دست ور اسے برا الشری کو دست ور اس برا الشری کو دست ور دست ور اس برا الشری کو دست ور اس برا سے دور اس برا الشری کو دور اس برا سے دور اس برا الشری کو در اس برا الشری کو در اس برا سے دور اس برا الشری کو در اس برا سے دور اس بر

ان تمام احکام کامنشایه مزیقا کومین سود کی ایک خاص قیم بینی یو ترری دمهاجی سود کو بندگیا جاست اور اس کے سواتمام اقسام سے سودوں کا در واز و گفلا دست، بلکه ای اصل مقصد مراید دارا نزاخلاق مراید دارا نز فرنید سند ، سراید دارا نزنظام تمدن اور مراید دارا نزنظام تمدن اور مراید دارا نزنظام تمدن اور مراید دارا نزنظم میشست کا کتی استیصال کرے و و نظام قائم کرنا تفاجی بی نخل کے بحاستے فیاضی ہو، تو دغوضی کے بجاستے محدودی اور احداد یا ہمی ہو، سود کے بجاستے محدودی اور احداد یا ہمی ہو، سود کے بجاستے ذکا قائم و بینکس کی جگر تو می میسیت المال ہو، اور و و ما الاست ہی مرسے سے بیش نز ایمی نز ایمی

ایک مدیریشن سیے کرسود کاگناه اپنی بال کے ساتھ ٹرناکر سفے سنے سنز درجہ زیادہ سیے۔(این مامِد)

جن سے مقابلہ کرسنے سکے سیے نظام مرایہ دادی می کوا پریٹوسوسا پیٹیوں انشودنس کمپنیوں او کہا ویڈنسٹ فنڈس دغیرہ کی مترورست پیش کہ تی سہے اود کا ٹوکا ماشتراکیست کاغیر فطری دیگرام انتیاد کرنا پڑا تا سہے۔

اب یہ ہماری اپنی حماقت سیم اکر وری سے ، برقسمتی سیم کر اسلام کا یہ اخلاقی تمدّنی اورمعاشی نظام بالکل در ہم ہے ہم ہوگیا۔ مرابے داری ہم پرسلط ہوگئی۔ زلاق كى تحصيل اوميج مصارعت من اس كوصرفت كرسنے سكے سيدكوئي اواره بميس باقي د را - بمارست ال وارتودغوض ا ورنفس پرسست بوست بمارست نادارون محسية كوفئ سهادا دريا- بم سف اسلامى اخلاق كعوديا اوراكى مندوكو ايك ايك كرسك توزداله منراس ا وربوست اورزنا كارى بس بم مبتلا بوست ميش ليندى اورا سرا ونسكي درين صفامت بم من بدا بوكيس فصول فري محمله ادم كويم سف ابني منرور باست الني عنرور باست الني عنرور باست الني الم داخل کرایا سودی قرص سے بغیر مارسے سیاستاریاں کرنا ، موارس وریدنا ، مظلے بنوانا، تزيمن وأرائش اورميش وعشرست سكم سامان فرائهم كرنا محال بوكيا بجرا ماد بايمي كي امبرسط اورهمان على بيم بن ست يكسر مفقود يوكني اوراس كانتبر ، بواكم بمارسد معاشى مالاست متزازل بوسي مي مس برخض كى دندكى كلينة اسيفى معاشى وسائل ومصر بوكى اورو وعجبور بوكياكم اسين مستقبل كى حفاظمت سكے سيسے اسلام سك اصولول كوجود كرمرايددادى سكما صونول كى بيروى كرست بينكس بى روپريم كراست - انشورسس كمينى بيل بميركراست كوا بريثوموسائي كاذكن سبط-اود بوقست منرودست مسربايرواد ادارول سے مود پر قرص ہے کو اپنی ماجست رفع کرسے - بلاشید آج پرسب کچے ہمادسے سیسے ناگز در ہوگیاسہے۔ مگرکیا ان حالاست کو پیدا کرنے کی وقر واری اسلام برسہے ؟ اگر منين سب اوريقينا منيي سبع اوريم ان مالاستدين مرفت اس وجرسي مبتلا بوست كرجس معاشى نظام كي تعليم اسلام سفي يم كودى تنى اس كماركان بس سعدا يك ايك كويم في منهدم كرد الاسب و قوكيا برجائز بوكاكم اسلامي قانون كى خلاف ورزى كرسك جن معاشی شکاست کو ہم سفے تو د اسپے سیے پیدا کیاسیے ان کامل ہم اسلام ہی سکے

ا بكسه اور قانون كى خلامند ورزى بى تلاش كرس اورى اسلام بىست مطالبه كوس كم وه اس خلاف ورزی قا تون کی ہم کو اجاز سند دسمے دسمے ا افزیم کوکس سنے ذکوہ کی منظيم سعدروكا سبعة الداديايمي كي اسلامي تعليم برط في بوسف سع كون بم كوبازركمتا مهد اسلام مست قانون وراشت رعل كرست عن كون سدداه مدد است اوركفا بست يتعارى كى زندكى يمركم في ين كون ساامر انع سيد اكون يم كوجبور كرر إسب كم ابنى جا درست زياده با و ل مجيلائي اورمغربي تهذميب محمرفاندلوازم كوابني مزوريات ندند كى من داخل كريس إكس في مم كويا بندكياس كممسب معاش سك مائر درائع اختياً كرسنے سك بجاست، سرماير وارسننے كى بوس بى حرام تؤرى سكے طرسيقداختيادكريد كسسف بمارسه ال دارون كا يائة بكران كواسيت رشة دارون المسايون دوستول اورایتی توم کی بیوا گرل تیمیول ،معترورول اور حتا ہوں کی مرد کرسٹسسے روکا ، اور بورب وامريكه الدرما بان سك كارخار دارول كى طرون اينى دواست كيسيكن برجبوركيب، كمستم بمارست متنوسط اورقبيل المعاش بوكون برجر كمياسيت كمابني مثادي اورغي كارتمو یں اپنی مدست ہوا مدکر اور ماہ کریں امیروں کی دیس کرستے جس اسپے معاشی ومائل سے برط مد کرشان اور بشا تخد جمایش ۱۰ ور اپنی قصنول خرجیون کے سیم سودی قرمن ایس ؟ یه سبب افعال بوہم اسپے اختیارسے کردسے ہی اسلام کی نگا ہی برائم ہی۔ اگرائے ہم ان برائم سے باز ایمایش اور اسلام سے معاشی نظام کو پیرسے قائم کرلیں توہماری وہ تمام معاشى مشكارست دور يوسكنى بي جويم كوايس دومرس جرم بيني سود كمعاسف او يكعلاني مح برم برجبور كررى بن مكرجب بم ان برائم سع باز منين است تواس برم كوبى برم مجدى كركيون دكرس بوالى جرائم كي بتيرك طورير بيدا بواسه اجس عف فود باكس ا ورطبتب غذا ون كو ميور كراسيت أسب كو اسيد مقام برسيني ياسي جهال نايك جيزون سك سواكي كعلت كونهي ملتاه وه بيبط بحركه نجاست كعاست اوركعلات، كر وواس نجاست كوياكسدا ورطيسب قرار دسين يركبون امراركر ناسها پس مبيها كريم ابتدايس لكداست بين شودسين يا زمين كي بحث توايب بعدى

## More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

بحدث سيد وسعب ستعسيبل تواكيب كويد مطركونا بياسيركه إسلام سك معاشى نظام كى بيروى كرنى سيد يامرايد دارى نظام كى واكرائيس ببلى صورت كواختيار كرست مي تواس يل مودى لین دین کی نرمنرورست سیعد نرگنجاکش کیونکر اسلامی معیشست کا ساراکا رو باران اداراست مك بغير جلتا مع يوسودى لين دين كرسف واسك بن اوريرنظام أن لوكول كوجرم مجتاب بوسودى كارو باركرسك اس سك نظم كو بكا السف كى كوست كرست بي برعك اس سك اكر أب دوسرى مورست اختياركرنا جاسيت بريص تو آسيب كاست ماير واراس نظب معيشت كوانتياد كرنا بجيتيت بجوى إستلام كنظاف ايك بغاف سبے اوراس بغا وست کی مانست میں آسید کو اسٹ لام سے معاشی قوانین یں سصودتمام قوائين تورسن پرس سے يوامسول سراير دارى سے خلافت بين اب آئيسك يه نوامش كراميد توانين اسلامي كي ملاحث ورزي يي كرين انظام مرايه دادي كي بيروي بي كوين اوراسلام كى نظريم كنهاكاريمى مذيون درحقيقدند يرمعنى ركعتى سيدكراسلام كى بردى معجود كراكب توداملام كوابنا بيروبنانا مياستة بي اوراكب كي نوامش برسيم كروو محص أب كواسين دائره بس دركين كالحراسية اصول بدل كرمرايد دادان تنظم عبيشت سكاصول اختیاد کرسلے۔

## سود کے تعلقاست

يم يبيك بيان كريميك ين كردو دراصل المى زائد دقم يا فائد الموكية ين بوقون کے معاطبین ایک وائن راس المال سکے علاوہ مٹرط سکے طور پر اسینے مدیون سے وصول كرتاسيد-اصطلاح مشرح يس اس كودر باانسية "كياما السيد بيني وو د بلي قرمن سك معلىطى ليا اوردياماست- قرآن جيدين اسي كوحيام كيا كياسيم- اس كى ومستنهر تمام المست كااتفاق سيد اس يركي كسى شك وشهسته راونيس ياتى -ليكن سريدي سيدكوامدين ست ايك قاعدويهي سيدكوس تزام کیاما تاسیے اس کی طروند جائے سکے میتنے دستے مکن ہیں ال مسید کو بندکر دیاجا تا سهد المكراس كى طرون بيش قدمى كى ابتدارجى مقام سنے ہوتى سبے و بيں روك الكادى جاتى سبعة تاكرانسان اس سك قريب بهى مزجاست باست نبي منى المتراس المست المست المست الم فاعدس كوا يكسد لطيعنب مثال بس بيان فرا ياسهد عرس كى اصطلاح يس على أس يراكاه كوسكيت بين بوكمتخص سنے اسپينو جانوروں سكے سيائے عصوص كرنى بوا ورجس ميں دوسرو محسيه اسين جانور يرانا منوح بويصنورم فراست يس كرير بادشاه كي ايك جي يوتي ب اورالله تعانى كاعمى اس ك وومدود بين جن سع بالمرقدم نكاسلف كواس سفرام قرار ریاسہم۔جومیانور حمیٰ سکے ارد گرد چرتا بھرتاسیم، بعید منہیں کرکسی وقت پوستے برستے وہ حمیٰ کے مدودین بھی واخل ہوجا سئے۔ اسی طرح ہوشخص الٹرتعانیٰ کی جی بعنی اس سکے مدودسك اطرادن بن مكرنكا تارم اسبع اس ك سيع بروقسند يرخطره سيد كركب اسكا

باؤر بیسل باستے اور وہ ترام می بہتلا ہوجائے۔ فہذا ہوا مورملال و ترام سے درمیان واسطہ بین ان سے بھی ہرمیز قائم کا تاسیع تاکر تمیارا دسی محفوظ رسید۔

یہی صلحست سبے جس کو تدنظر کے کرشارے سکیم نے ہرمنوع جزر کے طراف میں ترمست اور کرا ہمیت کی ایک مفیوط یا ڈھ لگا دی سبے اور ارتکا ب منوحات سکے ذرائع برجی ان کے قرب و بعد کے لیا خاسے سخت یا ترم یا بندیاں عاید کردی شہر۔

میں۔

سود کے مشلدیں ابتدائی عکم صرف برنقا کہ قرض کے معاملات میں ہوسودی این دین ہوتا ہے۔ وہ قطعًا حوام سے۔ جنائچ اسامہ بی زیدسے ہو مدیث مردی ہے اس یون حضورہ کا برادشا دُنقل کیا گیا ہے کہ افسا السرب نی افسسٹیدہ او فی بعض الالفاظ لا دہا الا فی افسسٹیدہ ) یعنی سود صرف قرض کے معاملات میں ساتھ دیک الالفاظ لا دہا الا فی افسسٹیدہ ) یعنی سود صرف قرض کے معاملات میں ساتھ دیک معاملات میں ساتھ دو فران ہوں معروں کی محمد میں اسمارہ کی اس جی سے مادد کر دبنرشیں نگا اسمارہ کی اس جی سے ادر کر دبنرشیں نگا ما معروں کی جاء تاکہ لوگ اس کے قریب بھی مزیع کا ساتھ سود کی دستا ورد کھے اور اس دیگو ہی صرف میں میں مود کھا نے اور کھا اللہ نے سے ساتھ سود کی دستا ورد کھے اور اس دیگو ہی دسیا ہے ہیں جن بیں راؤالفین اللہ دسینے کو بھی حرام کیا گیا ہے۔ اور اسی قبیل سے وہ اماد دیے ہی جن بیں راؤالفین ال

له معفرت عبدالله بن عباس في ابتدا بي اسى مدير في بنام إريافتو في ديا مقاكر سود صرف قوض من معاملات بي معاملات بي دست البين دين بي تبيي بهد الكونواتر دوايات سه معلوم بواكر مفود مست المين دين بي تبيي بهدي تفاصل كومنع قرا ياب توامنهول سف الما المعندي بي تفاصل كومنع قرا ياب توامنهول سف المن المياج المي توامنه المي توامنه المي من المياب المياب المياب المياب المياب المياب المعامل حن قول من في المتعامل المياب في المتعامل المياب كومنون وعلى المياب في المتعامل المياب كومنا العدوى كم طريق سن دوا بيت كياس كم عفرت المي عباس دوا بيت كياس كم عفرت المياب كم عفرت المياب المياب المياب المياب كياب المياب الم

د بلوالفصنل کامفهوم د بلوالفصنل اس زوادتی کو کیتے پی برایک سے بین کی دوج پروں کی دست بدست بین دین پی بود درمول المنترصلی الترطیر وسلم سف اس کو ترام قرار دیا ۔ کیو کد اس سے نرو دو بستانی کا درواز و گفت سے اور انسان پی وہ ڈہنیست پرورش پاتی سے جس کا کڑی ٹم و مود فوادی سید - چنا کیچر حضور وسف فودہی اس صلحست کو اس مدسیف بی بیان فرا دیا سید جس کو ابوسید خدری سف بدین الفاظ نقل کیا سید کہ اُد تنبیقی ا البرد دیم کو دو درجول سکے مومی مزفرو خست کرد کیونکہ فید فو دن سید کرکمیں جمہود فوادی پی د مبتلا بوماؤی

ر با الفعنل سے اعکام سودی اس تسم سے متعلق نی صلی الشرطیر وسلم سے ہوا حکام منعول ہیں۔ان کو بہاں لفظ بلفظ نقل کمیا جا سے ۔

عَنْ عُبَادَة ق بَنِ العَسامِيتِ قَالَ قَالَ رُسُولُ اللهِ عَسُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْفِطْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْفَظْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْسَمَّةُ وَالْفِطْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْسَمَّةُ وَالْفِطْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْسَمَّةُ وَالْفِطْ اللهُ وَالْمِلْةُ عِلَيْهِ وَالْمَلَةُ وَالْمِلْةُ عِلَيْهِ وَالْمَلَةُ عِلَيْهِ وَالْمَلَةُ وَالْمِلَةُ عَلَيْهِ وَالْمَلَةُ وَالْمُلَةُ وَالْمُلَةُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

ر؛ حدى ومسلم وللنسائي وابن ماجى والى داؤد تحولاً وفي المحدولا من المحدولا وفي المحدولات وفي المحدولات وفي المحدولات وفي المحدولات وفي المحدولات وفي المحدولات والمحدولات والمحد

رسنداحدومیم سیم بین مدیث نسائی اوراین اجراورالاواؤدین بی آئی سے اوراس کے آخریں اتنا اضافہ اور سے) اور آب نے میں مکم دیا کہ ہم گیہوں کامبا ولہ تو سے اور تو کا گیہوں سے دست برمست جمد میں مربع ہوں ہے۔ مربع جائیں کریں ۔

عَنْ اَ بِيُ سَبِيدِ الْمُحَدِّلُ إِنْ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَسَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَاتَمَد النَّاهَابِ إِلنَّاهَبِ وَالْفِضَاءُ بِالْفِضَاءُ وَالسَّارُ بِالْسَبِرِّوَالشَّحِيدُ بِالشَّعِيدُ وَالْسَمَّدُ بِالنَّهُ وِالْسِلْمُ بِالْبِلْجِ مَشَلًا بِهُشَيِل بَيْنَ إِبِينِ فَهُسَنْ ذَا ذَادُامُسُ تُزَّاء فَعَنْ اُدُيْنَ اللهِ خِسْكُ وَالْمُعْتِهِلُ فِيسِبِهِ سَسَوَا عُرالِيمَنَادِي واحسِسِ ومسسِلِم ونى لفظٍ ﴾ لاَنْزِبِيُعُوْا اللَّاحَبِ بِالْكَاهُ حَبِ وَلاَاشُوْرِيُّ بِالْكَوْرُقِ ، الَّهُ وَزُمَّا بِهَزُنِ مُشَـلًا مِهَـ اللَّهِ مِسَكَّامًا \* بِسُوَّاءً \* وَإِحْمِدَ وَمَسَلَمَ ابوسبد خددى سكت بس كرنى منى التّدعليه وسلم سقد قرا ياسوسف كا ميا دارسوسندست ، جاندي كاجاندي سينظيهون كالكيهون سيريخ كابؤسيره كجور كالمجورس ، نمك كانمك ست ميس كاتيسا، اوردست بدست إوا ما سبئے جی سنے زیادہ دیا یا ایما اس نے سودی معائد کیا اسٹینے و الا اور دیئے دالا دونوںگنا ه پس برابر پیل- دبخاری ، احمد، مسلم- اور ایک دومری دوایت میں سہے سوئے کو سوئے کے عوص اور جاندی کو جاندی کے حوص فروخت ذكرومگروترن پین مساوی ، بخل کاتول اوربرا پر مرابردا جمدومسلم ، وَعَنْ لَهُ قَسَالُ فَسَالُ دِسُولُ اللّٰهِ صَسَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اوْصَالُورَ مَسَالُمَ لَا تَدِينِعُ وَالسَّنَّ الْمَسْبَ بِالسَّنَّ صَبِ إِلَّا مِثْسُلُ وِلاَ تَشِيعُ وَلَا تَشِيعُ وَا

الوسعيد خددى سكت بيل كم نبى صلى المترطيب وسلم سف فرا يا سوست كو سوست سك عوص ديج مكريول كاتول - كوئى كسى كو ترياده م دست - اور مناتب كا تباد لرما مترست كرو - ديخادى

عَنَ أَى مُسُورُوكَ عَن النّبِي مَسلِي اللهِ خَلَيْهِ وَمَسَلَمَ قَالَالْتُوهِ بِالنَّصُرُوالُ حَنُطُهُ بِإِلْ كَنُطُهِ وَالشَّعِيمُ بِالنَّسِيدِ وَالمِسْلَمُ بِالنَّسُورُ الْحَنْطُةُ بِمِيْلِ بِيَكَّا بِيَدٍ فَهَنْ زَادَا وِاسَتَوَا وَقَعَلْ بِالنِّيدِ فَهَنْ زَادَا وِاسَتَوَا وَقَعَلْ أَبِيدٍ فَهَنْ زَادَا وِاسَتَوَا وَقَعَلْ أَبِيدٍ فَهَنْ زَادَا وِاسَتَوَا وَقَعَلْ أَبِيدٍ فَهَنْ زَادَا وَاسَتَوَا وَقَعَلْ أَبِيدٍ فَهَنْ زَادَا وَاسَتَوَا وَقَعَلْ أَبِيدٍ وَصِيلٍي إِلاَّمًا الْمُتَلِكُ مُن الْمُؤَامَدُهُ وصلى

سعدبن ابی و قاص سیتے پی کوئی صلی المقرطیر وسلم سے بوجیا گیا اور پی این را عقا کہ خشک کیجود کا ترکیجو رسکے ساتھ مباولہ کس طریقہ پر کیا جائے۔ آپ سنے دریافت فرایا کیا ترکیجور شوسکھنے سکے جد کم پوجاتی سے بسائل نے عوش کیا ہاں۔ ترب اپ سنے مرسے سے اس مباولہ ہی کومنع فرا دیا۔ داکس۔ تریذی ابو داؤد۔ نسائی این ابع، عَنى إِنْ سَعِيْدٍ فَالْكُنَّانَ وُذُقُ تَهُ والجع وَهُوالْخُلْطُ مِنَ التَّنْدُودُكُنَّانَبِيعُ مِسَاعَيْنِ بِعِسَاعٍ فَقَالَ النّبِي مسَلَى الله مِنَ التَّنْدُودُكُنَّانَبِيعُ مِسَاعَيْنِ بِعِسَاعٍ فَقَالَ النّبِي مسَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم لَا مَسَاعَيْنِ بِعِسَامٍ وَلا درهدین بدرهده دانیه وسَلّم لامناعین بِعِسَامٍ وَلا درهدین بدرهده

ایوسعید خدری کیتے ہیں کہ ہم ہوگوں کو بالعوم آجر توں اور تنوا ہوں میں علوط کھے دوں دسے ہیں علوط تھے دور دو صاح مخلوط کھے دوں دسے میں علوط تھے دوں دسے کو ایک معام ایجی تھے کہ کورس سلے میا کورتے سنے بھر نبی ملی الشرعلیہ دسے ماع آجی تھے کی مجور سے ساتھ میا کورتے سنے بھر نبی ملی الشرعلیہ دستے میں فروا ور د دو در دیم دستے ہے فرایک نہ دو صاح کا مبادلہ ایک معام سے کروا ور د دو در دیم کوایک در دو در دیم کوایک در دو مدریم

عَنى إِنِي سُعِيدِ إِنَى هُرُيرُو اَنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّ إِنْ سُعِيدِ اِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّ إِلْمَا مُعْلِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّ إِلَّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّ إِلْمَا مُعْلِمُ اللهُ الله

کے یومن فرید ہور بہی بات آئید سنے و فران کے حساب سے مباد کہ کوسنے کی مورست بین بھی ارشاد فرائی۔ دیخاری

عَنُ نُعُسَالِ إِنْ بَيْنِ عُبَيْدٍ قَالُ إِنْ يَكُلُ وَ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه الله عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَحَسَرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَحَسِرُ الْفَعَمَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَحَسَرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَحَسَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَالًا عَسَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَالًا عَسَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَالًا عَسَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَالًا فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَالًا فَعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَالًا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَالًا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَسَالًا اللّهُ اللّ

(مسلم، نسائی، ابوداؤد، ترمدتای)

نفناله بن جيد سينة ين كرين سف جنگ في بركو تو ير ايك برطادًا باد ١٢ ديناد بن نريدا - بحر تو ين سف اس بادكو تو در كنگ اور سو تا الك الك كي تواس سف اس بادكو تو در كنگ اور سو تا الك الك كي تواس سك اندر ۱۶ ديناد ست فرياده كاسونا نكائه ين سف اس كاذكرني ملى النه

نه ير نويال رسب كراس زياست على درم اوردينا دخالص بياندى موسف سك بوست زباق مغره ١١٤٠

مَنْ أَنِي بُكُرُوْ قَالَ نَهِي النّبِي مَنِي اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَنِ الْفِضْ إِي الْفِضْ إِي الْفِضْ وَ اللّهُ هُبُ بِاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَا وَالْمِنْ اللّهُ وَأُوسِرُكَا اللّهُ نَشْتُرَى الْفِضْ وَ بِاللّهُ هُبِ كَيْفَ شِعْنَا وَالْمِنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ الْفِضْ وَ إِللّهُ هُنّا اللّهُ هُبِ كَيْفَ اللّهِ اللّهُ هُنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ هُنَا اللّهُ اللّهُ هُنَا اللّهُ هُنَا اللّهُ هُنَا اللّهُ هُنَا اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

والبخيادي ومسلمه

ابوبکر و کیتے ہیں کہ نبی میلی انٹرطیہ وسلم نے مکم دیا کہ جا ندی کا جاندی اجا ندی کا جاندی است میں اور سوئے کے ساتھ نیز میں اور سوئے کا سوئے سے مباولہ نہ کیا جائے گرم ابری سے ساتھ نیز مہت میں اور سوئے کو جاندی سے جس طرح مہت نے سے اور سوئے کو جاندی سے جس طرح جا بو یدل سکتے ہو۔ د بخاری ومسلم ،

احکام بالاکا اصفیل فرورهٔ بالااما دیست کے الفاظ اور معانی پر اور ای مالاست پرجی بی به امادیست ارشاد بوئی بی ، خود کرنے سے حسب دیل اصول اور احکام ماصل بوت بیل ا دا) یہ ظاہر سیے کو ایک بی میٹس کی دوجیزوں کو پر لئے کی مزورست مرونسائی مورت دا) یہ ظاہر سیے کو ایک بی میٹس کی دوجیزوں کو پر لئے کی مزورست مرونسائی مورت میں بیش آتی ہے جب کر انحاد میٹس کے یا وجود اور کی توجیتیں مختلف بول مثلاً جا والود گیروں کی ایک قسم اور دوسری قسم ، عمدہ صوتا اور گھٹی سوتا ، یا معدتی مک اور سمندی نک وغیرہ ال مختلف اقسام کی ہم میٹس چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ بدائا ،

دبقیہ حاشیم حقہ ۱۹۱۷ ہے اور ان کی قیدت ان کی جاندی اور مونے ہی کے وزن کے لحاظ سے بوتی علی۔ ابڈا اُس زمان میں دینا ہے حوض مونا اور درہم کے حوض جاندی فریدنا یا نکل یمعنی د کھنتا تقاکرادی نے مونے کے عوض مونا فریدا اور جاندی کے حوض جاندی حاصل کی۔ نے مونے کے عوض مونا فریدا اور جاندی کے حوض جاندی حاصل کی۔

اگرميد بازادسك زخ بى كوملوظ د كد كريو، بهرمال ان ش كى بيشى سك ما عدّ مبادله كرسة سنصائس دمنيتنت سك پرورش باسته كا احديثه سب يو بالاخ مودخواري اورناما ازنخ اندوزى كمسحابيني سبعداس سيع نثريعت سق قاعده مقردكوديا كم إيم بنس اللهاء كم مبادله كى اگرمنرورىت بيش آئة تولاز ماحسب ذيل دوشكلون عىسى كوئى ايك شكل اختياد كرنى بوكى- ايك يركران سك درميان قدروقيست كالؤيمتوثرا سافرق بواست نظرانداذ كرسسكے برابرمرا عرمیا دله كرایا جاستے ۔ دومرسے برکہ چیز کا چیز سے براہ دامست مهادد كرسف كر بجاست ليكس شخص ابئ چيز دوب سك يومن بازادسك عباد بيج دس اوردوس سيخفس سے اس كى بيز دو سے كومن بازاد سك بما ۋىۋىدى ـ (۱) جبساکر اہمی ہم بیان کرمیکے ہیں، قدیم زماستے ہیں تمام سکے فانعی چاندی مونے کے بوستے سختے اور ان کی تیست دراصل ان کی جاندی اور ان سکے سوستے کی تیمست بوتى عتى- الى ز است يى درېم كودرېم سيساور د بيناركو د بينارست بدساندكى مترورست اسيسه مواقع بريش آتى تنى جسب كرمشلا كمسخنص كوحواتى در بم سك عومن دوجي دريم دركام بوستے باروجی دینار کی ماجست ہوتی۔ ایسی منرورتوں کے مواقع پر بیودی سا ہو کا راور دومرسے نامیا تزکا سنے واسنے ہوگئے گھرائسی طرح کا نامیانز منافع وصول کرستے سنتے مبيساموي ده نراستے بي بيرونی سکوں سکے مباد نه پریٹاون بی جاتی سبے ، یا اندرون مک یں روپیرکی ریزگاری استکنے وا نوں ایادس اور یا پنج روسپے سکے توسف بجناستے والوں سے كيد بينيد يا أست وصول كرسيك ماست بي - يرجيز بى يونكر سود فوداد د بنيست بى كاطرت سلے جاسنے والی سیے اس سیلے ٹی صلی الشرعلیہ وستم سنے حکم دسے دیا کہ بر توجا تدی کا مبادلہ باندی سے اورسونے کا مبادل موسے سے کی بیٹی سکے ساتھ کرناجا زرہے اور نرایک

درہم کو دودرہم کے حومن بجینا درمست ہے۔
رما) ہم جنس اشیا سے درمیان مبادلہ کی ایک صورت یربھی ہے کہ ایک شخص
سے پاس ایک جیزخام شکل میں ہو، اور دومرسے کے پاس اسی جنس سے بنی ہوئی
کوئی سنتے ہو، اور دونوں آپس میں ای کا مبادلہ کرنا جا ہیں۔ اس صورت میں دیجا جائیگا

كراياصنعت في السق كى ايمينت بالكل بى تبديل كردى سهم يا اس كما نورصنعت کے تصرف کے باد تود ابتدائی خام صورت کی برنسیت کوئی برط اقرق واقع نہیں ہؤا۔ ہے۔ بهای مودست می تو کمی بیش کے سابھ مبادلہ ہوسکتا ہے الیکن دومری مودست می متربعست کا منشاب سهدك ياتوسر عسسه مبادلهى مرجوه يأكر بوتويرا يرى كمساعة بوتاكه زيادوساني كرمن كوغذام فل سنك مثال ك طور برايك توو وعظيم الشان تغير است إن بورو في ست محبواا وراوسي سس النجن سفت كي صورستديس دونما زاوست ين اور دومرس ووخفيعن تغيرات بي يوسوسن سع ايك بورى والك كنكن بنائ جاسف كي مودست بن بوست ہیں-ان یں سے بہلی صورست میں توکوئی مصالعتہ نہیں اگرہم زیادہ معدادیں دوئی دسے کر كم مقدارين كبرا اوربهست ست وزن كاخام لويا دست كر يقواست ست وزن كا أيك أنبن تریدلیں۔ لیکن دومری مورست میں یا تو سوئے سکے گئگن کا مبادنہ ہم وزن سونے ہی سے كرنا ، وكا ، پرسونے كو با زاريں بيج كراس كى تيست كى كنى فريدنے براس كے۔ دم) فنلف اجناس كاجيزون كابابهم مبادله كمي بيشي كسكسائة بوسكتاسيم مكر شرطيس كهمعاعله ومسست برمست بيومباستت استرطى وميريرسيت كم ومسنت بولين وين يوكا ووتولاجالمه بازادسك تربؤل بى بريونحا وشلايوشخص جائدى وسست كرسو ناسسكهجا وونعتسه

له يهال كى يوبر بند بنوكر اس طرح تو پر شنار كاساط كاروبار بند بوجائ كاكيو بحراس سونے كائي و يوب سون كى كوئى اور و و ابنى صنعت كى كوئى اور ترب نها دائه كام معامل نهي كرئے اور ترب نها دائه كام معامل نهيں كرئے بي جگر ابن سونا دسے كراس سے اپنے مطلب كى كوئى چرز بنوا تے ہیں - لبذا و و اسى طرح اپنے عمل كى ابر ست لين كائى دائرى كرئے در ذرى يا ديك نان بائى - البنة اگرى كسى زيور فروش سے سونے كابنا بواكوئى زيور فريدين قويقينا اسے قيمت مين زيا دوسونا دريا جائز نه بوگا، جرميں لازماً اسے جاندى يا كوئے در فريدين قويقيناً اسے قيمت مين زيا دوسونا دريا جائز نه بوگا، جرميں لازماً اسے جاندى يا كرنا جائز نه بوگا،

مودسے کی صودمت عی سوسنے کے بانتایل آئی ہی جائدی دسے کا بنتی اسے بازارسے باڈ سكه لحاظ سنع ديني بياسبيد ليكن قرض كي صورت عن كي بيشي كامعاطه اس الدييترسنع خالي نبي بوسكتاكم اس سكه اندرسود كاغبار شامل يوجاست مثال سكه طور بربوشخص أج ٨٠ توارجاندي دسے کر پرسطے کر تاسیے کہ ایک جیسیۃ بعدومیہ تو ٹرچا ندی سکے بجاستے ہاتو ارسوناسے گاہاں مسكم إس درحقيقست يرمعلوم كرسف كاكوفى ذريعه بنيس سيصكر ايك بهيند بعد به تولرچاندى ایکست توندسوستے سکے ہدا برہوگی - فیڈا اس سنے پاندی اورسوستے سکے درمیان مبادسے ك اس نسيست كابويديكي تعين كرفيايه بهرمال لكب طرح كي مود توادام اورقار بازام ومنبت كا المتبجرسيت اورقرمن سينت واست سفرج است قبول كياتواس في بي كويا بوا كعيدا كرشايدايك مہینہ بعدسوسنے اورمیا ندی کی باہمی تسیسنت ۱۲۰ سے بجاستے ۱۳۵ ہو۔ اسی بنا پرشادع نے یہ قانون مقرد کیاسہے کرمخن تعنب اجناس کا مباد لرکمی جیٹی سے سائٹ کرنا ہو تو و و صرعت وسستند برسن بى بوسكتاسى - د با قرض تووه لاز ما دوطريقول بين سنع كسى ايك طريقه يرجو تا جاسيد. ياتو تو چيز مبتني مقدادين قرمن دي گئي سب وي چيزاسي مقدامين واپس قبول كي جاست. ياپير معاطراجناس اوراشاء كأشك يسط كرسف كربات روسيف كاشك يسط كياجات -مثلاً يركم آج نريدسني بحرست ١٨٠ وسيد يا ١٨٠ وسيد سيميهون قرمن سيد اور ايك مهين بعدوه بحركونه روسينے يا ٨٠ دوسيے سكے بؤ واپس دست كا- إس قانون كو ابو داؤدكى اسس روابست على بانكل وامنع طود بربيان كياكياسيد.

وُلَا بَاشَ مِ بِنَيْحِ السِنَّ هَرِبِ بِالْفِعِسَى فِ الْفِعَثَى وَ الْفِعَثَ وَ الْفِعَثَ وَ الْفِعَثَ وَ الْفَعَدِ وَ الْفِعَثَ وَ الْفَعِيدِ وَ الْمَاسَ بِبَيْعِ الْسَابِ فِي الشَّعِيدِ وَ لَا بَاسَ بِبَيْعِ الْسَابِ فِي الشَّعِيدِ وَ السَّبِعِ الْسَابِ وَ الشَّعِيدِ وَ الشَّعِيدِ وَ الشَّعِيدُ وَ السَّابِ وَ الشَّعِيدُ وَ الْمُعَالِي السَّعِيدُ وَ الشَّعِيدُ وَ الشَّعِيدُ وَ الشَّعِيدُ وَ السَّعِيدُ وَ السَّعِيدُ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَالِقُ وَالْمُعَلِّ وَالْمُعَالِقُ وَالْمُعَالِقُ وَالْمُعِيدُ وَالْمُعَالِقُ وَالْمُعَالِقُ وَالْمُعَالِقُ وَالْمُعَالِقِيدُ وَالْمُعَالِقُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُو

ادركونى معنائد بنين اگرست بوجاندى كوجاندى كوماندى ادرجاندى زياده بوبشرطيكرمعا لمروست برست بوجائد و فرض تووه بائز بنين بيد ادركونى معنائد بنين اگركيبول كو يقسك عوض بجاجات اور توزياده بول بشطيكر معالمه دست برست بوجائد موجائد بنين سيد

حصنرت عمرية كاقول

نی صلی انته طیه وسلم کے یہ اسکام عجل بی اور معاظامت کی تمام بیزنی صورتوں کی ان یمی تصریح نہیں ہے۔ اس بیلے میں ت سے بورئیات اسید پائے جاتے بیل جن بی تک کی جاسکت ہے کہ آیا وہ دیون کی تعربیت سے بی یا نہیں۔ یہی باست ہے جس کی طریب حصرت عرز اسٹے اشارہ کیا ہے کہ :-

إِنَّ البَّهُ البِرِّيَ الْمِنَ الْحَرِمُ الْمُؤَلِّ مِنَ الْقُرُّ الْإِن وَالْمَالَةُ وَلَا مِنَ الْقُرُولِ وَالْمَالَةُ فَى الْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدِ وَالْمُؤْلِدُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلَا لِلللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ ولَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

كويمي بس بن سود كا شبر بو-فعیاسسک انتقلافاست

احکام کا بر اجمال بی ان اختلافات کا مدبئی ہے ہو صودی اجناس کے تعیقی اودان میں تھے کم کی مقدت اود میں اختیار اور میں فقیات است سکے درمیان بو سے بیل ایک کرو ای را سے بیسے کا دیؤ صرف آن جد اجزامی سے جو اجزامی سے جن کا ذکر نبی صلی الشرطیہ وسلم نے فرا دیا ہے ، یعنی شونا ، جا ندتی ، گیبوں ، تی ایش اور نمک ان سے سوا دو مری تمام جیزوں بی تفاصل کے سابقہ بلاکسی قید کے ہم جنس اشیار کا لیس ویں ہوسکتا دو مری تمام جیزوں بی تفاصل کے سابقہ بلاکسی قید کے ہم جنس اشیار کا لیس ویں ہوسکتا ہے۔ یہ مذہب قیادہ اور طاقی اور مثمان البتی ، اور این عقیلی اور ظام رید کا ہے۔

دوسراگرده کېتاسېد کريمکم ان تمام پيرون يم باري بوگاجن کالين دين و زان اود پيا نرسک حساسب ست کياجا تاسيد - يره کاراور الم م ايومني قدرم کا نرېمب سب ، اورايک دوايست کي دروست الم احمدا بن منبل کې چې يي داست سب

تیسراگرده کیتاسی کریر حکم سوسف جاعری اور کمنسف کی آن جیزوں سے سیے ہے۔ جن کالین دین بچایز اوروزن کے فاظ سے ہوتا سیے یہ سعیدین المسیّنب کا ذہر سب اور ایک ایک دوایت اس باسب مل ام شافتی اور امام احد سے بی منقول ہے۔ باؤنتا گروہ کہتا ہے کہ یہ مکم مخصوص سے ای جیزوں سے ساتھ ہی خدا سے کام ہی تی بیں اور ذخیرہ کرسکے دکمی مباتی ہیں۔ یہ امام مالکسندہ کا غرم سے۔

دریم و دسیم و دسین از سک بارست می امام ایومنیقه اورا مام احد کا زیمب بر به به کم ان پس میکنیت تحریم ان کا وزن سب - اور شاخی و مانکس اور آیکس دو ایمت سک مطابق ام احمد کی داستے پر سبے کرتیمست اس کی علمت سبے ۔

مرابه بي اس اختلات سه برزي معاطات من محريم كابراد بي عنقف بوكيا سے ۔ ایک چیزایک قرمب پر سے میں سے مودی جنس ی بنیں ہے اور دو مرسے مذہب یں اس کاشمارسودی اجناس میں ہوتا سید ایک غربب کے زدیک ایک ستَ ين علَّت توريم كيسب اوردومرس قربب ك زريب كي اور اسيام بين بعاملاً ایک ندمب سکے لحاظ سے سودگی زویں آ جائے ہیں اور دومرسے ذمیب سکے لحاظ سسے نہیں استے بنیکن یے تمام انعثلافاست ای اموریس نہیں ہیں ہوکتاب وسنست کے صربے احکام ك دوست د الأسك محم ين واخل بين ، بكران كا تعلق صروف مشتبهاست سنعسهد ، اورامليد امودست سهد بوملال و ترام کی درمیانی سرمدپرواقع میں۔ اسب اگرکوئی شخص ان اختلافی سائل كوعجست بناكران معاطاست ين شريعت سك احكام كومشتر تظيراست كي كوست كرساجن سے سود جوسنے پرنصوص صریحہ وارد ہوجکی ہیں اور اس طریق استدلال سے رخصتوں اور سیلول کا دروازه کموسے ، اور پیران دروازوں سے بی گزرگر آمست کو برایر داری سکے داستول پرسینے کی ترخیمی دست وه نواه اینی مگرنیکس نیست اور خیرنواه بی کیول مز بود حقيقست بن اس كالثماران يوكون بن بوكا ببنيون سنے كتاب وسنست كويجبود كرفلن وتخين کی بیروی کی افزدیلی گراه بوست اور دومرو ن کویلی گراه کیا۔

مباتورول سے میاد لرمین تفاصل اس سلسلمیں بر باست قابل ذکرسے کہ ہم مبنس اشیا مسکے مباد زیر تفاصل کی مانعت کا ہو مکم دیا گیاسے اس سے مباتور شنٹنی ہیں۔ ایک ہی جنس کے جاتوروں کا مبادنہ ایک

## More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

111

دوبرسد کے سائد تفاصل کے سائد کی جاسکتاسہد، نی صلی اللہ وسلم انے تود کیا سہداور آب سے بعد محابر نے بھی کیا ہے اس کی وجہ یہ سے کرجانور اورجانور یس قدرو تمست کے اعتبار سے بہست بود افرق ہوتا ہے۔ مثلاً ایک معولی تم کا کھواڑ ااور ایک احلىنسل كالحمور ابوريس ين دور إياما تاسيد. بالكيد مام كنّ اورايك اعلى تسم كانت الن كقيمتون من اتنا فرق بوتاسيك ايك جانور كاتبادله اسى منسك مومانورون سع مى كياجا سكتاسي-

## معاشی قوانین کی تدوین جدید اودائس سے اعتول

بهم میلیم کرستے بیل کرز ما سف کے حافات بدل میکے بیں ۔ دنیا سکے تندنی اور معاشی احوال بیر بہت برط انتقلاب رونما ہوا سہت اور اس انقلاب سف مالی اور تجارتی معاملات كى مورست كچەست كچى كردى سېد اسبيد مالاست بىن د واجتبادى توانين بواسلام سكەابتدائى ذوريس عباز اعراق وشام اورمصرك معاشى وتمدنى مالاست كولموظ مكد كرمدة ل يك كشفة مسلمانوں کی موہودہ منرور توں سے سید کافی منیں ہیں۔ فقیاست کرام سفے اس دورمیس احكام مشربيست كى يوتعبيرى على وومعا لماست كى أن صورتون كى سيدىتى بوان كرويين كى دنيايس بائى جاتى عنيس مكراسب ان يس سع بهمت سى صورتيس باتى نهيس دىي يى اور بهست سی دو مری صورتی ایسی پیدا بوکئی بی بواس وقست موبو د مزیمین اس سلے بیع واثرا اور الیاست ومعاشیاست سے متعلق ہو تو ایمن ہماری فقہ کی قدیم کا ہوں میں یاستے ماستے ہیں ان پرمبہت کچے اصافے کی اسب یقنیٹا منرورست سیے ۔ بس اختلافت اس امرین بہیں سیے كرمعاشى اور مالى معاملاست سكمسيع قانون اسلامى كائدوس جديد بونى جاسبين يانهي . بلكه اس امری سیم کر تدوین کس طرزی او ؟ تجديديس يهلي تفكركي صرورست

بمارس مبدت بسند حنرات في وطريق اختيار كياس كا اتباع كيامات

اودان کی ایوار کے مطابق احکام کی تدوین کی جائے تویہ در اصل اسلامی مثر بعث سے احکام کی تدوین نر پوگی بکدان کی تحربین، پوگی ، اور اس کے معنی پر پول سے کہم درعتیقت ابنی معاشی زندگی بین اسلام سے مرتد ہو ایسے بھی اسٹے کو وہ طریقہ جس کی طرف پر مصرات بماری رمنمائی کردسہے ہیں ، اسپنے مقاصدا ورنظریات اور اصول ومبادی ہم اسلامی طریق معلى منا فاست ركعتاسيد! ال كامقعود عن كسب السيدا وراسلام كامتفعود أكل علال. ال كامنتهائ كال يسب كرانسال فكويتي اوركرونيتي سبغاء عام اسسس سسه كم جائز ذرائع سے بنے یا ناجاز زرائع سے۔مگر است لام سیر میابست سيدكم السان يوكيه كماست جائز طريقةست اورد ومرول كالتي عنى سبيد بغيركماست انواه مكويتى بن سك ياند بن سك - يونوك كامياب أس كوسجية بين جن في وواست ماصل كي، زیادہ سے زیادہ معاشی وسائل پر قابو پا یا ، اور ان سے ڈربیہ سے آسائش ہوتت ،طاقت ا ورنفوذو ا تُركا مالک بُوًا - يُواه پر كاميا بي أس سنے كتني بى يُود فوشى اظلم اشتادت الجبوط ا فربيب اورسيا وكالت عاصل كي يوداس كم سيد اسبين دومرسد ابناست نوع كم مقوق پرسکتے ہی ڈاسے ڈاسے ہوں اور اسینے ذاتی مفادسے سیے دنیا ہی شروفسادا بداخلاتی اورفواحش بچیپلاسنے اور توبیج انسانی کو مادی ، اخلاتی اور روحانی باکست کی المون وحكيك ين ذرّه برابردر يني ندكيا بكو-ليكن اسلام كي نكاوين كامياب ووسيعجسس صداقت وا ما نت ، نیک نیتی اور دوسرول کے حقوتی ومفاد کی بوری کمبداشت سکے سائة كسب معاش كى مبتروجهد كى- اگراس طرح كى مبتروجهدين كروثريتى بن كي توبرالته كا انعام سبے۔ بیکن اگر اس کو تمام عرصرف قوت لایوست ہی پر زندگی بسرکرنی بڑی ہواور اسكوبين سك بيد بودر لك كيراون اورر المن كسيد ايك أو في بو في عبو نيوى سع زياده كي نصيب مزيوا توتب يمي وه ناكام نين-نقطة نظركاير اختلاف ال توكول كوالله ے با نکی جزائعث ایک دومرے راستری طرف سے ما "اسم جو تما نص مرا یہ داری کا داستهب اس راست پر مینے سے سیدان کوجن آسانیوں اور دخصتوں اور اباحتوں کی منرورت سبع وواسلام بس كسى طرح منيي مل سكتين - اسلام سك اصول اوراحكام كو

کینے تان کر نوا وکتنا ہی پیلا دیے ہے ، گری کو نکو فکی ہے کرجی مقعد سے ایے یہ اصول اور استام وضع ہی نہیں کے سکتے ہیں اُس کی تحصیل سے بیے آن سے کو کی منابطہ اور دستور العمل افذکیا جاستے ۔ پس ہوشخص اس ماسمۃ پر جا ناچا جتا ہو اس سے بینے تو بہتر یہی ہے کہ وہ دنیا کو اور نود اسپے نفس کو دھوکہ دینا جبور دسے اور ایجی طرح سمے سائے کرم ایرداری کے داسمۃ پر بیلنے کے سیاف اس کو اسانام سے بجائے صرف مغربی یورپ اور امرکی ہے کہ داسمۃ پر بیلنے کے سیاف اس کو اسانام سے بجائے صرف مغربی یورپ اور امرکی ہے کہ داسمۃ پر بیلنے کے سیاف اس کو اسانام سے بجائے صرف مغربی یورپ اور امرکی ہے کہ داشی اور مالی اصول واسکام کا ایتباع کرنا پڑاسے کا۔

رسبته وه لوك يومسلمان بي اورمسلمان دمناجاسبت بين ، قرأن اورطر بي جمدى صالله عليه وسلم برايمان رسكينة بي اورابتي حلى زندگى بين اسى كا اتباع كرنا صرورى سيعة بين توان كوابك مديدمنا بطة احكام كى منرودست ورامسل اس سيدنبي سيدكه وه نظام مرابي دادى سكهاد ادامن سعة فائده المقاسكين، يا ان سكسيد فانون اسلامي بن ايسي بهونتيل بداكي جائي جن سنے وہ کروڈ پتی تاج ، ساہو کارا ورکارخا نز داری سکیں ، یکہ ان کو اسپیدا یکس ظابطہ كى منزودسنت مردنت اس سياح سيت كدوه جديد زياست سكے معائلى مالاست اور يالى وتجارتى معالماست پس اسپے فرزعمل کو اسلام سے میچے اصوبوں پر فومنال سکیں ، اور اسپے لین دین ين أن طريقون سن يح سكين يوخدا سك تزديك بهنديده منيي بي، اورجهال دوسري قومون سكرما يذمعا المامنت كرستمين ال كوعيقى بجوريال بيش أيش - وإل ال يخعتول سيع فائده الخاسكين في املابي مشريع منت سك واثرسه بي اسيع ما لاست سك سين كالمكتى بي اس غرض سسك سين قانون كى تدوين مديد بلاشبرمنرودى سبت اودعفما د اسلام كا فرمن سبے کہ اس عنرو دست کو بچ را کرسنے کی سبی بلیخ کریں۔ اسلامی قانون می تجدید کی منرورست

اسلائی قانون کوئی ساکن اور منجد (Static) قانون نبین سید کدایک خاص زاند اور خاص ماند ایک خاص زاند اور خاص مالای مناون تا کی گیا ہو اسی صورت پروہ مجیشہ قائم رسبت اور خاص مالاست اور مقانات کے بدل جائے پریسی اس صورت یں کوئی تغیر نہ کمیا جاستے ہوئی اس صورت یں کوئی تغیر نہ کمیا جاستے۔ ہولوگس اس قانون کو ایس اسمجے ہیں وہ قلطی پریس کی کمیں کے کموہ اسلامی میں جائم ہم یم کیس کے کموہ اسلامی میں جائے ہم یہ کیس کے کموہ اسلامی

قانون کی روح ہی کونیس مجھتے ہیں۔ اسلام بیں در اصل شریعت کی بنیاد مکست اور مدل پر در پر رکمی گئی سیے۔ تشریع دقانوی سازی کا اصل مقصد بندگان فداسکے معاملات اورتعلقات کی نظیم اس طور پرکرتاسی**ے ک**ر ان سکے درمیابی مزاحمت اورمقابلہ (competition) كر بجاست تعاون اورم مدروانه اشتراك على يو، ايك دورس كم متعلق ان كم فراتفن اورحتوق عيك فيكسدانها وساور توازن كمسائة مقردكرد بيصمانين الداجماعي زندگى بى بىرىنى كون مروند دېنى استعداد كى مطابق ترتى كرستے كى بۇرسى مواقع بىس بكدود دوسرول كي شخصيت سك نشوونمايس يمي مدد كاربوه ياكم الدكم ان كي ترتي يش انع ومزاهم عن كرموجب فسادنه بن مباسئت اس غرص كسبيد الشدتعالى في نطريت انساني الدينقالي اشیاد کے اس علم کی بنار پر ہو اس کے سواکسی کوماصل نہیں سہے ڈندگی سکے ہر شعبہ میں چند برا باست كوعملى زندكى بس نافذكر كم بماد سعد سائف ايك نموند بيش كردياس بديدايات اگرچه ایک ناص زیاست اور نمامی مالاست پی دی گئی نتیں اور ان کو ایک فاص سوسانگی سكه اندر تا فذكرا بالحيا تمقاءليكن أن سكه الغاظ سبعه واور أن طريقول سبع جودسول التنميلي الشرطيه وسلمسنے ال كوعملى جامد بہناسنے ہیں انتنیاد فراستے سنتے ، قانون سکے چنداسیے وہیع اورم كيراصول شطقي جوير زماست اوربرماست بن انساني سوسائم في عادلا يُنظِيم ك يد كمسال مغيدا ورقابل عمل بن اسلام من جو چيز المى اورنا قابل تغير وتبدّل سب وويبي اصول ہیں۔ اسب پر ہرز ما مذسکے جہتیدین کا کام سیے کوعملی زندگی میں جیسے سیسے حالاست اور الوادست بیش استے مایش ان سے سیے الربیست کے اصواوں سے احکام تکا لئے جائیں، اورمعا لماسنديس اك كواس طورمِرتا فذكوبى كرشارع كا اصل مقعبو دفخورا بور سريعست ك اصول جس طرح غيرمتبدل بين أس طرح وه توانين غيرمتبدل نبين بين جن كوانسانول سنه أن اصوبول سنصه فذكم سبعه و كم وه اصول خداست بناسته بي و اورير قوانين انسانوں نے مرتب کیے ہیں ، وہ تمام ازمنہ وامکنہ اور احوال و موادمث سے سیے ہیں ، اوربرخاص مالاست اورخاص بوا دست سكعسيه-

تمجد بارسکے سیلے چند صروری مقرطیل اور تصاب کرتی گئی ہے کہ تغیراتوال اور صومت تعیر کا گئی ہے کہ تغیراتوال اور صومت تعیر کا جا سے اور میں مہیں تواد سف کے لحاظ سے ایکام علی اصول مقرع کے تحصت تغیر کیا جا سکے اور میں مہیں صور تیں بیش آئی جائیں اُن کو پودا کو سف کے سیلے توانین مرقب کے جاسکیں اس موالے میں ہرز مانے اور ہر ملک سکے جمہدی کو است نے راتی اور مکا فی حالاست کے لحاظ سے تبنیا با مکام اور تخریج مسائل کے پورسے اختیاد است حاصل ہیں اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کسی خاص دور سے اہل علم کو تمام زبانوں اور تمام قو موں کے سیلے وضع قانون کا چارٹریت کو ملا بی اور اس کے سیلے وضع قانون کا چارٹریت کو ملا بی کردو مروں کے اسلام میں ہیں کہ بیٹر نفس کردو مروں کے اختیاد است کو سلسب کو لیا گیا ہو ۔ یکن اس کے معنی یہی نہیں ہیں کہ بیٹر نفس کو اسینے منشا مراور اور آئی ایواء کے مطابق اسکام کو بدل ڈاسنے اور اصول کو تو شوور کر ان کی اُن شریع سے ور دسینے کی آزادی کا ماں رہو ۔ اس کے سیلے بی درو و چند مرائط پر شمتی ہے۔ ماں میں مرائط پر شمتی ہے۔

فروعی توانین مدقان کرنے کے سیاسے سے پہلے جس پیزکی منرورست سے
۔ دویہ سیے کہ مزاج طربیست کو ایجی طرح سم ریاجائے۔ یہ یاست مرون قرآن جیدکی تعلیم
اورنی ملی الشرعلیہ وسلم کی سیرست میں ترتر کرنے ہی سے مامسل ہوسکتی شدیدان دونوں

الله بہاں اشارة یہ کہر دینا ہے جانہ ہوگا کہ اس زمان میں اجتباد کا دروانہ و بند ہوئے کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہماری دینی تعلیم سے قرآن اور بیرست فرسی کا مطابعہ خارج ہوگیا ہے اور اس کی جگر معن نقیسے کہ ہماری دینی تعلیم سے قرآن اور بیرست فرسی کا مطابعہ خارج کی اس طرح دی جاتی ہے کہ ابتدا مہی سے خوا اور ورسول کے منصوص احکام اور آئی کے اجتبادات کے درمیان تعیقی قرق ابتدا مہی سے خوا اور ورسول کے منصوص احکام اور آئی کے اجتبادات کے درمیان تعیقی قرق امتیا داست می مناز طاب علم کے بیش نظر نہیں دہتا۔ حالا کہ کوئی شخص جب تھے میکام خراج کی قرآن میں بھیرت ماصل نہرے اور تا مورا اعتباد کے سام یہ جرب ماصل نہرے اور تا مورا اعتباد کے مناز جادیا ہوئی اور اس کے من اج ادرا اور ق اور کا میل میں برماصل نہیں اور کا میں میں میں برماصل نہیں اور کی تا ہوئی اور کا میں برماصل نہیں اور کی ۔

چیزوں بچس شخص کی نظروسیعے اور عمیق ہوگی وہ نٹر بیسنت کامز آج مسٹناس ہوجاستے گا،اور مراوتع پراس کی بھیرسند اس کو بتا دسے گی کو مختلف طریقوں بھے سے کون ساطریقہ اس . شربیست کے مزاج سے مناسبست رکھتاہے ، اورکس طرنقہ کو افتیار کرسنے سے اس كمزاج ين بعد اعتدالى بدا موجائيك اس بعيرت كما عد احكام بن بوتغير وتبدن كيام استفطاوه مزمرمند مناسب اورمعتدل بوكا وبكد اسبيف محل خاص بين شارع كامل مقصدكو بوراكرسف سيعسي وواتنابى بجابو كاجتنا فؤدشارع كامكم بوتا اس كيانالي بهمت سعدوا تعاست بيش سيك باسكته بين مثلاً عصرمت عروم كاير عمم كددودان جنگ بين كسى مسلمان يرمد راماري كى جائے ، اورجنگ قادسيدين معدين ابى وقامى كا ابوعج ثقفي كو شرب غربي معافت كردب اورمصر سن عرره كاير فيصله كر فحط ك رما ميس محسى سادق كابا تذير كالحاجا سعديدا موراكري بظابر شادع محمري احكام كعظلاف معلوم ہوستے ہیں الیکن ہوشخص شریعست کا مزاج وال سے وہ ما تناسبے کہ اسپیمناص مالاست يس مكم عام كے امتثال كو يجيور وينامقصور شارع كمين مطابق سے استيبل سعدد واقعيس يوماطب بن الى بلتد كم خلامول كم ما غذيش أيا . تبيام رُبنك ایکستخص نے معترمت عمرومنی انٹرحمتہ سے شکا بہت کی کرما طب سے غلاموں سے اس کا اونم في يُرالياسي وحفرست عروم في ميلي توان سك إلا كاست بالمدكام وست دبا. میرفورا ہی اب کو تنبہ ہوا اور آب سنے فرایاکہ تم ستے ان غربوں سے کام لیا گران کو مجوكا ماردياء اوراس مال كومينجاياكم اكران بسست كوفى شفص حرام جبز كعاست تواس سےسیاتز ہوجاستے۔ یہ کہر کرائی سنے ان خلاموں کومعا ون کر دیا اور ان سے الک ستعاونمط وأسبك كو تأوان داوا يا- اسى طرح تطليقاست بملائر سمح مشكرين حنرست ثم<sup>يز</sup> سف يوسكم معادر فرايا وه بمي عبدرسانست سك عل درا درست مختلعت عقا. گريونكه احكام ين يرتمام تغيرات شريعت كم مراج كوم كد كرك من الم المان الكولولي الناسب منبي كبرسكتا - بخلاف اس كے يو تغير اس فيم اوربعيرست سك بغيركياجا تا سب وه مزاج شرع بسب اعتدانی پیدا کردیتاست اور باعث فساد بوما تاست.

دوسری سرط

مزاج سر بعب كوسي في محيف ك بعدد ومرى ايم مشرط يه سيد كرزند كي كرم سنعبرمين قانون بناست كى منروزست بواس كم متعلق شارع سك جمله احكام برنظرد الى بلست اور الن می خورو فکرکر کے بیمعلوم کیا جائے کہ ان سے شارع کا مقصد کیا ہے ، نثارع کس نقشه بداس شعبه كي نظيم كرناميا مِتاسبِ، اسلامي زندگي كي وسيع تراسيم بين اس شعبهُ خاص كاكيامقام سهاءاوراس مقام كى مناسبست سيداس شعبريس شارع سفركيا مكسيت هملى اختياركى سبعداس جيز كوسجه بغير توقانون بناياجا ميركا، يا يجيلي قانون من جرمنون و امنا فركيا جاست كا ، وومقعود شارع كمطابق مر يوكا اود اس سع قانون كالدخ ابين مركز سيمنح من إيوجا ستركار قانون اسلامي بس نلوا براحكام كي الهمينست انني منبين سيعينتي مقاصدا محكام كي سب فقيه كا اصل كام يبي سب كوشارع سك مقصود اود اس كى مكسنت ومصلحست پرنظردسكے - بعض خاص موا نع اسبیے استے ہیں جن ہی اگر ظوا برامكام بياج مام مالاست كومة نظرركه كودسينت ستشريق عمل كياجا ستعة توامسل مقصدتوست بوماست اسبي وتست بين ظا بركو يجبو لركر اس طريق برعمل كرنا منروري سيمجس سنص شارح كامقصد بورا بوتا بو - قراك جيدي امريا لمعرود ومنى ومنى عن المنكر كى جىيى كچە تاكىدى گئىسىنەمىلەم سىنە ئىنى مىلى الشىمىلىد دسلىم سىندىسى اس بەمىيىت ندور دباسه مكراسك إوجود أسب سفاظالم وجابر أمراء كم مقابله يس خروج سعمنع فرادياكيو بمرشارع كااصل مقصدتونسادكوملاح سعديداناسب يجسب كسي فعل سع اورز باده فسادبيدا إيسف كالدبية جواورملاح كي أميدة جوتواس سعاحراز ببتري ملامه ابن تبهير كم مالاست من مكعاسي كم فتنه تا تا دسكه زما منه بين ايك كروه بيدان كا كزر بؤابو متراسب وكباسب ين شنول عنا علامه كم ما تقيول في ان لوكول كوشراب م منح كرنا چا با مگريئلاً مرسف إلى كوروكس ديا اورقرا ياكم المترسف متراب كوفتتروف د كادروازه بندكرسف سك سبك ترام كياسهه اوربيال يرحال سي كرمتراب ان ظالموں كوايك برشه فتغ يعنى فتل نغوس اود منهب اموال سے دھر كريوسے سبے۔ لېڈا ايسى ما دست پس ان كو

شراب سے روکنامقعید شارع سے قلافت ہے۔ اس سے معلوم ہواکہ ہواد سن کی خعوالیا اسے معلوم ہواکہ ہواد سن کی خعوالیا ا کے لحاظ سے احکام میں تغیر کیا جاسکتا ہے ، مگر تغیر ایسا ہونا جاست شارع کا اصل مقعد فی دا ہوں کہ اُنٹا فوست ہوجائے۔

تيسري شرط

پیریدی منروری سے کو شادع سے اصول تشریع اور طرز قانون سازی کو توب
سید لیا جائے تاکر موقع و عمل کے لحاظ سے احکام وضع کرنے بیں اُنہی اصولوں کی پروی
اور اُسی طرزی تقلید کی جاسکے۔ یہ چیز اس و قست تک ماصل نہیں ہوسکتی جب تک که
انسان جوعی طور پر شریعت کی ساخت اور پیر فرڈ اُفرڈ اس کے احکام کی خصوصیات پر
انسان جوعی طور پر شریعت کی ساخت اور پیر فرڈ اُفرڈ اس کے احکام کی خصوصیات پر
خور ذکر نے۔ شادع تے کس طرح احکام میں مدل اور تواذن تا اُم کیسے اکس کس طرح اس
نے انسانی نظرت کی دعا میت کی ہے ، دقع مفاسد اور جلب مصالے کے لیے س نے
کی طریقے اختیار سیکے ہیں ، کس ڈھنگ پروہ انسانی معاطرت کی تنظیم اور ان میں انضباط
پیدا کم تاسی ، کس طریقہ سے وہ انسان کو اسپنے جند مقاصد کی طرف سے جا تاہے اور بھر

ساعقدسا عقداس كى قطرى كمز وريول كولموظ و كدكراس ك رامنين مناسب سبولتين بعي بيداكر تاسب ايرسب امورتفكرو تدبرك متاج بي اوران كميان نصوص قراني كالفاد معنوى دلالتول اورشي صلى الشرعليه وسلم كافعال واقوال كى مكمتول برخور كرناصروري سهد يوشخص اس علم اورتفقه ست بهره ورجووه موقع ومحل سك لحاظ سيدا حكام ميس بوزوي تغير وتبذل بعي كرمكتاسه اورجن معالاست كسكريق مي تصوص موبؤ د منبس ان ك سيص سنئ احكام بمى ومنع كرسكتاسه كيوبحدابسا شخص اجتهادين بوطريقه اختياركرست وه اسلام سك اصول تشريع سي مخرون من بوعي مثال ك طور يرقران مجيدي مرون إلى كاب سعة بريد لين كامكم بد مراجبادست كام في كمعابد في اس مركوع ك جوسيول امندوستان كي بمن يرستول اورا قريقه ك يرمي اشندول يريى ويسع كر ديا. اسى طرح علفاء داشدين سيح عهد بين جسب بمالك فتح بوستے توغير تومول كے مائة مجمرت اسيعه معاطات بيش أسترجن سكومتعلق كناب وسنست يس صريح امكام موتود نهستنے محایہ کرام سنے ال سے سیعے ٹورہی توانین ہرق ن سیعے اوروہ اسلامی متربیعت كى امپرش اوراس ك اصول سے پورى مطابقت در كھنے ستے . بوهمي سرط

اتوال اور تواد سن سے ہوتنی توست، احکام میں تغیریا مدید اسکام وصنع کرسنے سے سلیمنتقی ہوں ان کو دو حیثیت وست مانی کی تصویمیات کیا ہیں اور ان سک اندرکون کی مالات بجا سنے خود کس قسم سکے ہیں، ان کی تصویمیات کیا ہیں اور ان سک اندرکون کی قوتی کام کر دہی ہیں، دو مری ہے جینہ ان کی تصویمیات کیا ہیں اور ان سک اندرکون کی قوتی کام کر دہی ہیں، دو مری ہے جینہ سن کاملائی قانون سکے نقطہ نظر سے ان میں کس فوع سکے تغیرات ہوئے ہیں اور مرفوع کا تغیر احکام میں کس طرح کا تغیر جا ہما ہے۔ مثال کے طور پر اسی سود سکے مسئلہ کو بیجے ہو اس وقت ذریحت سے بعاشی توانی کی تدریحت مدید سکے ساتے ہم کو سب سے پہلے ذرا نومال کی در شی دنیا کا بھائو ولیات اور لین دست سے جدید طریقوں کا مطالد کریں گے، کی تذکریات معاشی نرندگی کے باطن میں ہو تو تیں کام کردہی ہیں ان کو مجیس سے ۔ آن کے نظریات

اوراصول سے واقفیدت حاصل کری سکے -اس کے بعدیم یہ دیجیس سے کرز ان سابق کی برنسبست النامعا لماست عن يوتغيرًاست يوست بي ال كواسلامي قانون سك نقطة نظر سے کن اقسام پرمنقے کیا جا سکتا ہے ، اور برقیم پرمٹریعت کے مزاجے اور اس سمے مقاصد اور اصول تشريع كى مناسبست سيكس طرح احكام جارى بوسنه با بشير-جزئيات سيستطع نظركرسك، اصولًا ال تغير است كو بم دوتسمول پينتسم كسيكتين-(۱) وه تغیر است جودر منبقست تمدنی احوال سکه بدل باسف سع دونما بوستے بی اوربودراصل انسأن ستصعلى وعقلى نشوو ارتقاء ا ورخز ائن ابنى سسمه مزیداکتشا فاسنت، اور ما دّى اسباب و وسائل كى ترقى اورعمل ونقل اور عزايرات (Communications) كى مبولتوں اور ذرائع بديا واركى تبديلى ، اور بين الاقوا تى تعلقات كى دستوں كے طبيعی متالج بين۔ اسيعة تغيرات اسلامي فانون سك نقطه نظر سعطبيعي اور تقيقي تغير است بي- ال كون تومثا يا باسكتابها ودندمنا نامطلوب سبده بكرمنرورست اس أمرى بيرك المسا المالى اور مالی معاطات اور تبارتی این دین کی ہونٹی صورتیں بیدا ہوگئی ہیں ، ان سکے سیاے اصول مربعت كتحت سند الكام وصع كي مائن تأكدان ك بدا يوس بالاست مين مسلمان اسبين عمل كو تغييك شيك اسلامي طرزير ومعال سكيس -

(۱۷) وه تغیر است بو در اصل تمدنی ترقی سکے فطری نتائیج منیں ہیں ، بلکه د نیا سکے معاشی نظام اور مالی معاملات پرظالم مسرایر داروں سکے ماوی جوجائے کی وجہ سے دونما ہوئے ہیں۔ دہی ظالمان مرایر داری بوجہ پرجا ملیت میں یائی جاتی تھی۔ اورجس کو اسلام سف صدیوں ہیں۔ دہی ظالمان مرایر داری بوجہ پرجا ملیت میں یائی جاتی تھی۔ اورجس کو اسلام سف صدیوں

له بهال مرابر دادی که نفظ کونم اس محدود معنی ساستمال نیس کررسیم بین جس بی وه ایج کل اصطلاحاً استمال کیا جاسی بی اس و بین معنی ش سے دسیم بی تو مرابر داری کی مقیقت بی پوشیده اصطلاحاً استمال کیا جاسی بی و رسید معنی ش سے دسیم بی بریدا وارسیم، مگر مقیقست مرابر دادی ایس سے دادی بریدا وارسیم، مگر مقیقست مرابر دادی ایک و رسید سے معنی انقلاب کی بریدا وارسیم، مگر مقیقست مرابر دادی ایک قدیم برید سے انسان ایک و برید سے دانسان سے بوری و دیلی اکری سید جب سے انسان سے اس وقت سے می تو دیلی اکری سید جب سے انسان سے اس وقت سے می تو دیلی اکری سید جب سے انسان سے اس تا در انسان کی دیم تاتی شیطان کے موافری۔

تكسيمغلوس سيجه دكمها متناءامب دوبارومعاشي دنيابي غائس أكتى سبيعه اورتمذن كمقتى يافة اسباب ووسائل سع كام مدكراً سف اسيخابني يُراف نظريا كلك كونت نئ صورتول عد معاشى زندكى كمي مختلفت معاملات مع معيلاد باسيم مراير دارى سكم اس غلبه سع بو تغيرات واقع بوست بي وواسلامي قانون كي نكاه بين حقيقي اوطبعي تغير است بنين بي، بكه مبعلى تغير است بين جنهين تؤتست ست مثايا جاسكت سيد، اورش كامثاديا ما نانويع انساني كي فلف بيهودسكمسيك منرودى سيعد مسلمال كااصلى قرمق يرسيت كما پنى بودى قوتت ال سك مثاسة یس مرمت کردست اورمعاشی نظام کو اسلامی اصول پرداعلسانے کی کوشش کوست رمرمایہ وا دی مے خلافت بنگ کرسنے کا فرص کیونسٹ سے ہوا مد کرمسفان پرماید ہو تاسید کیونسٹ کے سلستفضض روفى كاسوال سبعدا ورسلمان سكه ماستفدين واخلاق كاسوال كيونسدف معن مسالیک (Proletureates) کی فاطر بھے کرنامیا جناسیده اور مسلمان تمام نوح بشرى كے حقیقی فائدسے سے سیا جنگ كرتاسہے جس بن تود مسرما يہ وارہی شامل ہيں۔ كيونسك كابنك ودغومنى برمبني سيعاورملمان كاجتكب فلبتيت يرو لإدامسلمان أ موبوده ظالمان مرأيدوارى نظام ستعمى معالىست كريى بنيس مكتا- اگروه مسلم سيعاود اسلام كابابندسب تواس كفراكى طرف ستعاس يرير قرمن مايد جو تاسبعكم اس المللان نظام کومٹاسنے کی کومٹش کرست اور اس منگسیس ہونمکن نقصان اس کو بہنچ مکتا ہو استعمروان وادبرواشست كرست معاخى ذعركى سكداس شعبهيں اسلام بوقانون بجى بناست گااس کی غرمن بر برزن ہوگی کرمسلمانوں سکے سیے مرایہ وادی نظام بی بندب موسنے اور اس کے اوار استدین عصر لینے اور اس کی کامیا بی سکے اسباب فراہم کرنے يى سپولتيں پيدائی جائش ابلداس کی واحد فومل پر بہوگی کرمسلمانوں کو اورتمام دنیاکواس كندكى سنصيحفوظ دكمعا فيأسست واوران تمام دروازول كوبندكيا فيلست يوظا لما يزاودنا فإئز مرايرداري كوفردغ دسيتي-تخفيفاست سمعام اصول اسلامی قانون علی مالاست اور صرور یاست سکے کاظرید احکام کی مختی کوزم کرنے

(البشرة: ١٨٥)

الندتفائل سك نزديب سب سعة بإده پسنديده دين وه ب يوسيدها سادها اور ترم بود اسلام عن منرد اورمنرار نبيس سبع -

پس یہ قامدہ اسسلام میں مسلم سے کہ جہال مشقدت اور مزرج و ہاں احکام میں زی کر دی جاسے ۔ لیکن اس کے معنی پر شوں ہیں کہ ہر خیالی اور وہی مزورت پر مثریعت سے اسکام اور خداکی مقرد کر دہ مدود کو یا لاشے طاق دکھ دیا جاسے ۔ اس کے سیاری پر ندامول اور شوا بطی ہے مثریدت کی تحقیقات پر تورکر سے سے با آسانی بھی اسکتے ہی بد

اولأيد ديمعنا بإسبي كمشقست كس درجه كىسب مطلقا بمرشقست يرتونكليف نثرى

۵۰۰۰ منرور آول کی بنا پربیش نا جا گزیپیزس جا گزیجوجاتی پی ۴ اور « بیال نتربیست سے کسی حکم بیمل کرسف پی شفست بود دال انسانی پیداکردی جائی سیست به رفع مہیں کی جاسکتی ، ورن مرسے سے کوئی قانون ہی یاتی ندرہ کا بالرسے ہی وضوی اسلامت ، گرفی ہیں روز مرسے سے کی تعلیمت ، صغریج ، اورجها دکی تکالیمت، یقیناً پرسبہ شقت کی تعربیت ہیں گئی تعربیت ہیں ہیں ہی کی جربیت تکلیفات ہی کو مرسے تکلیفات ہی کو مرسے تکلیفات ہی کو مرسے سے ساقط کر دیا جاسئے تیخفیعت یا استفاظ کے سیام شقت الیسی ہونی چاہیے ہوئی چاہیے ہوئی جاہیے ہوئی جاہیے ہوئی جاہیے ہوئی ہی مرفق کی مالست، کسی ظالم کا جرو اکراہ، تنگب جو بوج ہی برو اکراہ، تنگب فرائی ہی تعقوص حالات مرفق کی حالت میں اور ان پردو مری شخفی است کوئی جس فرائی ہیں اور ان پردو مری شخفی خاست کوئی مربی سے سے احکام می شخفی خاست کی ہیں اور ان پردو مری شخفی خاست کوئی میں اور ان پردو مری شخفی خاست کوئی قباس کہ بی سامی میں مسلل سے سامی میں شخفی خاست کی ہیں اور ان پردو مری شخفی خاست کوئی قباس کہ بی ما سکتا ہے۔

النائكى منردكود فع كرسف كوئى ايسى تدبيرانتيارنبيلى كاسكتى جى اتنابى ياس است زياده منرربو - بكرمرون اليسى تدبيرى اجازت دى جاسكتى بهرجى كامنردنسية خفيعت بوداس كامنردنسية خفيعت بوداس كامنردسية خفيعت بوداس كامنريب قريب يرقاعده بحى بهد كركسى خسده ست يجف كريب المساس سال المودان المساس كالمرب البتريم بالرسب كرجب افسان يوسك برابر كم مفسده عي مبتلا بوجانا جائز ننيس البتريم بالرسب كرجب افسان دومفسده كود فع دومفسده كود فع مستده كواختياد كرسك.

رابعًا مبلب مصالح برد فع مفاسد مقدم سيد، متربعست كي نكاه ي معلايكون ك

> بيارى دفع بوماسنے كے بعدتهم كى امازست اتى نبي رستى-مستلد مود ميں مشريعيت كى تخفيفات

مذکورہ بالاقواعد کو ذہن نشین کرسینے سے بعد نور کھیے کہ موہودہ مالاست بین شود سے مسئلہ بی احکام بشریعست سکماندر کس مدیک تخفیعت کی جاسکتی سیمے۔

(۱) سودسلین اورسود دسین کی نوعیست کسال میں سے۔ شود پرقرض لینے سکائے تو انسان بعن مالاست بین مجبود ہو سینے کی نوعیست کوئی تو انسان بعن مالاست بین مجبود ہو سکتا ہے لیکن سود کھائے کے سیے درحقیقت کوئی مجبودی پیش نہیں اسکتی سود تو وہی سے گاہو مال دادکو ایسی کیا جبودی پیش اسکتی ہے مجبودی پیش اسکتی ہے میں بین اس سک سیاسے توام ملال جوجائے۔

رب سودی قرمن سینے سکے سیاری ہر مورست مجبوری کے تعربیت بی بنیں آئی۔
سادی بیاہ اور ٹوشی وغی کی رسموں بیں فعنول ٹرچ کرنا کوئی سقیقی مرورت بنیں سبے۔
موڈ ٹریدنا یا مکان بنانا کوئی واقعی مجبوری بنیس سبے۔ بیش وعشرت سکے سامان فرا بچکرنا،
یا کاروبارکو ترتی دسینے سکے سیلے دو بیہ فرائے کرنا کوئی منروری امر نہیں سبے۔ یہ اور الیے
بی دو مرسے امورجن کو معفر ورست "اور" نجیوری" سے تعبیر کی باتا ہے، اورجن سکے
سیے جہابنوں سسے مزادوں دو پے قرمن سیے جاتے ہیں، پٹریست کی نگاہ میں ان کی تعلقا
کوئی د قست بنیں اور ان اغراض سکے سیاری وگس سود درستے ہیں و سخست کن وگار ہیں۔
مٹریدست اگر کسی مجبودی پر سودی قرمن سیلنے کی اجازیت دسے سکتی ہے تو وہ اس قسم کی
بیروری سے جس میں ترام حلال ہو سکتا ہے۔ بینی کوئی سخست مصیب سے تو وہ اس قسم کی
جبودی سے جس میں ترام حلال ہو سکتا ہے۔ بینی کوئی سخست مصیب سے میں سود پر قرمن

سید بغیرکوئی جاره مزیود جان یا عربت پر آفست آگئی ہو، یا کسی نافابل برداشت مشقدت

یا مزر کا حقیقی اندیشر ہو۔ ایسی صورت میں ایک مجبود مسلمان کے سیاسودی قرص لینابائز

یوگا ۔ مگر دہ تمام ذی استطاعت سے سلمان گناہ گار ہوں سے جنبوں نے اس مصیبت بی

اسپنے اس بھائی کی مرد مز کی اور اس کو فعل ترام سکے ادتکا سب پر جمبود کردیا۔ بلکری آو کہتا

ہوں کہ اس گنا و بال پوری قوم پر ہوگا ، کیو نکر اس سے ذکو ہ وصد قامت اور اوقا فند

ہوں کہ اس گنا ہو بال پوری قوم پر ہوگا ، کیو نکر اس سے افراد سے مہارا ہوگئے اور ان سے لیے

ہوں کہ اس گنا میں میا ہوگا دوں سے آگے یا خد بھیلا نے سے سواکوئی ذریع سے انہی منہور توں کے وقعت ساہو کا دوں سے آگے یا خد بھیلا نے سے سواکوئی ذریع سے انہیں دیا۔

منہیں دیا۔

دم) شدید مجبوری کی حالمت می می صرفت بقدره فردست قرمن ایا جا سکتا ہے اور الذم ہے کہ استطاعت بہم پہنچتے ہی سب سے پہلے اس سے سبکدوشی حاصل کی جائے ، کیونکہ مغرورت دفع موجوبا نے سکے بعد سود کا ایک چید دینا بھی حرام مطلق ہے۔ پرسوال کر آیا مغرورت شدید ہے کہ منہیں ، اور اگر شدید ہے تو کس قدرہ ہے اور کس وقت وورفع کر آیا مغرورت شدید ہے کہ منہیں ، اور اگر شدید سے تو کس قدرہ ہے اور کس وقت وورفع ہوگئی، اس کا تعلق اس شخص کی حقل اور احساس دین داری سے سے ہواس مالمت بی مبتلا ہوا ہو ۔ وہ مبتنازیا دہ وین دار اور خداتری ہو تھی، اور اس کا ایمان جتنازیا دہ تو ی ہوگا، اور اس کا ایمان جتنازیا دہ تو ی ہوگا،

مزیدتقویت کی توجیب ہوگی میچے طربقہ یہ سپے کہ اس رقم کوسے کہ ان فلس لوگوں پر نزج کر دیا جاسئے جن کی حالت قریب قریب وہی سیسے جس بیں ترام کھا نا انسان کے سیے جائز ہوجا تاسیطیہ

(۱) ما لی لین دری اور تجارتی کا دوباریس بیتند منافع سود کی تعربید بی آسته بهول، یاجن پی سود کا اختباه بو ال سبب سیسه حتی الامکان احتراز نه بوتو و بی طریقه افتیار کرنا چاسیه جو نمبره پس بیان کی گیاسید - اس معا لمه پس ایک ایجان دادسلمان کی نظر ملسب منفعست پر نہیں بکرد قع مفاسد بونی چاسیت - اگر و وخداسی درا سیداور اور اور ایم تا اور خداکی پر است مخفوظ دم نا اس کے اور اور ارکی ترقی اور مالی فوائد کے مصول سیسے بینا اور خداکی پر است مخفوظ دم نا اس کے سیسے کاروبار کی ترقی اور مالی فوائد کے مصول سیسے نیا دو عزیز بونا چاسیتی .

بیخفیفات صرف افراد کے لیے ہیں۔ اور بدرج اُنز ان کوایک قوم کس ہی اس حائمت ہیں ویدح کیا جا سکتا سیے حب کر دو فیروں کی محکوم ہو اور اپنا نظام ما لیاست معیشت نود بنانے پر قا در فر ہو۔ لیکن اُزاد و نود مختار سلمان قوم ، ہو اسپ مسائل نود من کرنے کے اختیارات رکھتی ہو ، سود کے معاظمین کسی تغفیف کا مطابعہ اس وقت میک نیفیف کا مطابعہ اس وقت میک نیفیف کو محتا ہو اور نیکنگ اور تبایک کے اور تبایک کا اور تبایک کا اور تبایک کا اور تبایک کا اور تبایک کے اور تبایک اور اس کا کوئی بدل فکن ہی مود کے بغیر الیاست اور بنیک کا اور تبایک اور اس کا کوئی بدل فکن ہی سبی سے ، یہ چیز اگر علی اور علی ہو ایات سے خلط ہو اور فی الواقع ایک نظام مالیات مود کے بغیر فہایت کا مبایل کے ساتھ بنایا اور جلا یا جا سکتا ہو تو پر مفر بی سر بابد دادی کے طربیق ں پر امراد کے جینے جانا بھر اس کے کوئی معنی شہیں رکھتا کہ خدا سے بغاوست کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔

سله اس بی برکوش اس بید بی می می میمیم بین ایول کرحقیقت بی سود غربول کی جیب ہی سسے اساسید، محکومت کا خز-ان بو یا جیکے ، یا انشورنش کمینی اسب کے سود کا اصل متبع غرب کی جیب ہی ہے۔

## اصلاح كى عملى صورست

اب بهبس اس سوال برجمت كرنى سيدكه كيانى الواقع سودكو ساقط كرسكه ايسا نظام مالياست قائم كيام است جومو تؤده قراست الد نظام مالياست قائم كيام است به مو تؤده قراست الد دياست كي منرودياست سك سيدكا في جود وياست كالم مالياست كالم مالياست كالم ميل المياس المياس

اس سوال پڑھنگوںٹروے کرسے سے بہلے منروری سیسے کہ بعض ایسی غلط فہیںوں کو صاحت کردیا جاستھے ہوئرصرفت اس معاطریں ، بلکھ تملی اصلاح سکے ہرمعاطریس لوگوں کے ذمہنوں کو اُنجایا کرتی ہیں۔

دروازب مان بوجو کرہم پربند کردسیف سکتے ہیں۔ یاس سے بی گاد کریہ بات ہمیں اس نتیجر پر
ہینجاتی سے کر فطرت تو داس قدر شیوهی واقع ہوئی سے کہ ہو کیے تو داس سے اسیف توانین
گی دوسے فلط ہے وہی اس کے نظام میں مقید اور صروری اور قابل عمل ہے، اور ہو کی اس کے قوائین کی دوسے میچے ہے وہی اس کے نظام میں غیر مقید اور تا قابل عمل ہے۔
اس کے قوائین کی دوسے میچے ہے وہی اس کے نظام میں غیر مقید اور تا قابل عمل ہے۔
کیا واقعی ہماری عقل اور ہماد سے علوم اور ہماد سے تاریخی تیجو بات مزاج فطرت
کواسی بدگانی کا ستی ثابرت کرتے ہیں بکیا یہ ہے ہے کہ فطرت بگاؤی مائی اور بناؤی کی
کواسی بدگانی کو ستی ثابرت کرتے ہیں بکیا یہ بھے ہے کہ فطرت بگاؤی مائی اور بناؤی کی
بحثیل لیسٹ کر رکد دینی جا بیش اور سیدھی طرح ڈندگی سے استعنی دسے دینا چاہیے۔
کیونک اس کے بعد تو ہماد سے لیے آمید کی ایک کرن بھی اس دنیا ہیں باتی نہیں دہتی لیکن
کیونک اس کے بعد تو ہماد سے اس سودظن کے لائق نہیں ہے تو ہم میں یہا ندائر فکر
عجو طرد دینا چاہیئے کہ و فلاں جیز ہے تو ہم می مگر کام اسی سے جاتا ہے اور د فلال چیز ہمیں سے بھوطرد دینا چاہیے کہ والی چیز ہمیں سے ب

حقیقت یہ سے کہ دنیا یں بوطریقہ بھی دواج پاجا تاسمے النائی معاملات اسے وابعت ہوجاتے ہیں اوراس کو بدل کرکسی دوسرے طریقے کو دائیج کرنامشکل نظر
اسے وابعت ہوجاتے ہیں اوراس کو بدل کرکسی دوسرے طریقے کو دائیج کرنامشکل نظر
اسنے لگتا سمے مردائیج الوقت طریقے کا بہی حال سے ٹواہ وہ طریقہ بجا شے ٹو دم بج
ہویا فلط د دخواری ہو کچے بھی سے تغیری سے اورسہولست کی اصل وجردواج سکے
سوا کچہ بہیں۔ مگرنا دان لوگ اس سے دحوکا کھا کر یہ بھی سیفتے ہیں کہ ہو فلطی دائیج ہو
بھی سے انسانی معاملات بس اسی برجل سکتے ہیں اور اس کے سوادوسراکوئی طریقہ
قابل عمل ہی جہیں سیے۔

دومری خلط فہی اس معاملہ ہیں یہ سیے کہ توگہ تغیر کی دشوادی کے اصل اساب
کو منہیں سیجھتے اور نواو تخواہ تجویز تغیر کے مسرور ناقابل عمل ہونے کا الزام نفو پہنے سکتے
ہیں۔ آب انسانی سی سکے امکاناست کا بہمت ہی خلط اندازہ لکا بی سکے اگر رائج الوقنت
فظام کے ملاحث کس تجویز کو بھی ناقابل عمل جھیں گے۔ جس دنیا ہیں انفرادی ملکیت سی تی نیا

اوراجماع ملکیت کی ترویج جیسی انتهائی انقلاب انگیز تجویز کمد عمل یل لارد کهادی گئی ہو

وال یا کہنا کس قدر نفو ہے کرسود کی تمییخ اور ذکو قائی تیلیم جیسی معتدل تجویزی قابل عمل نہیں

یں۔ البنتری جیج ہے کہ رائج الوقت نظام کو بدل کوکسی دو مرسے شفتے پر ڈندگی کی تعمیر کرنا ہر
عروزید کے بس کا کام نہیں ہے۔ یہ کام صرف وہ لوگ کرسکتے ہیں جن میں دو مغرطیں بائی
جاتی ہوں۔

ایک یرک، ده نی المحقیقست پراسندنظام نسیمنح وسن بویجکه بول اورسیخه دل سیماس بچویز برایمان مسکفته بول جس سکه مطابق نظام زندگی پس تغیر کرنا پسیشس نظر سیمه-

دوسرے یہ کمان بین تقلیدی ذیاشت یائی جاتی ہو۔ وہ معن اس واجبی سی ذیاشت
کے ماکس ندیوں جو بڑا سفے نظام کو اس سے اموں کی طرح پلاسنے جائے کافی
ہوتی سبے ، بلکہ اس درسے کی ذیاشت رکھتے ہوں جو یا مال را ہوں کوجیوا کر نئی را و بنائے
سکے ساتے در کار ہوتی سبے ۔

ید دو سرطیس جن اوگوں بیں پائی جاتی ہوں وہ کیونزم اور تا زی ازم اور فاشزم بیبے

سخست انقلابی مسلکوں کی تجاویز کے جمل میں لا سکتے ہیں۔ اور ان سرطوں کا جن بی فقلال

ہو وہ اسلام کے تجویز کی جہوئے انتہائی معتمل تغیر است کو بھی نافذ شہیں کرسکتے۔

ایک چوہ ٹی سی فلط فہی اس معلفے میں اور بھی ہے۔ تعیری تغید اور اصلاحی تجویز

کی جہوئی سی فلط فہی اس معلفے میں اور بھی ہے۔ تعیری تغید اور اصلاحی تجویز

مریف کا اس کی جگرشا یہ کا فقشہ مالکا جا تا ہے تو کچہ ایسا جموس ہوتا سے کہ وگوں کے

نزدیک جمل کی جگرشا یہ کا فقر ہے۔ حالا کو جمل کا فقریر شہیں ذیعن پر ہواکرتا ہے۔ کا فقد پر

کرف کا اصل کام توصرف یہ ہے کہ دلائل اور شوا پدسے نظام ماصری فلطیاں اور آن

کی مصری واضح کر دی جائیں اور ان کی جگر ہوا صلاحی تجویز سے ہم جمل میں لا ناچا ہتے ہیں

اگن کی معقولیت ثابت کر دی جائیں اور ان کی جگر ہوا صلاحی تجویز سے ہم تعلق دیکھتے ہیں ان

اگن کی معقولیت ثابت کر دی جائیں اور ان کی جگر ہوا صلاحی کو گوں کو ایک سام تعقوراس امر

کے بارسے میں کا فقریر اس سے ڈیا دہ کچہ نہیں کیا جاسکتا کہ لوگوں کو ایک سام تعقوراس امر

کا دیا جائے کی گڑا نے نظام کے فلط طریقوں کو کس طرح میا یا جا سکتا ہے۔ اور ان کی جگر

نی تجویزین کیونوعل بیں قائی جاسکتی ہیں۔ رہا ہے سوال کراس شکست وریخت کی تفصیل صورت کیا ہوگی، اور اس کے جزوی مراحل کیا ہوں سے واور ہرمرسلے بیں چش استے واسے مسائل کو مل کیسے کیا جائے گا، تو ان امور کو مزتو کوئی شخص چیگی جان سکتا ہے اور نران کا کوئی بول کرموجود و نظام واقعی کوئی بول کرموجود و نظام واقعی کوئی بول کرموجود و نظام واقعی خلط ہے اور اصلاح کی تجویز یا لکل معقول ہے تو عمل کی طرونت قدم انتا ہے اور زمام کارا سے لوگوں کے جائے ہیں در یکھیے جو ایمان اور اجتہا دی ذیا ضعند رکھتے ہوں۔ بھر بو عمل مسئلہ جہاں پیدا ہوگا اسی جگہ وہ مل ہو جائے گا، ذیبن پر کرسنے کا کام آئز کا خذیر کرکھ کے کیسے دکھا یا جاسکتا ہے ؟

اس توسیح سے بعدیہ کے خرورت باتی نہیں دمتی کماس باب یہ بچریم ہیں سے رکھ بھی ہے ہے ہم ہیں اس میں ہے کہ ہم ہیں سے رکھ وہ فیرسودی بالیات کا کوئی تفعیلی نقشہ نہ ہوتھ بھکہ اس چیز کا صرف ایک مسام تعدق ہوگا کہ مسود کو اجتماعی بالیاست سے خارج کرنے کی علی صورت کیا ہوسکتی ہے اوروہ براسے ہوسکتی ہے اوروہ براسے براسے سائل ہو اخراج سود کا خیال کرتے ہی بادی النظرین آ دمی سے سائل ہو اخراج سود کا خیال کرتے ہی بادی النظرین آ دمی سے ساست آ

مائے ہیں کس فرح مل سیے ماسکتے ہیں۔

اصلاح کی دا و میں پہلا قدم م است باست کی ہے۔ اس سے یہ باست مادن ہو بھی ابواب میں بودکی قرابیوں پر ہوتفعیلی بحث کی ہے۔ اس سے یہ باست مادن ہو بھی سے کہ اجتماعی معیشت اور نظام ما بیاست میں یرسب فرابیاں صرف اس مادن ہو بھی سے کہ اجتماعی معیشت اور نظام ما بیاست میں یرسب فرابیاں صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی ہیں کہ قانون سنے شود کو جائز کر رکھا ہے۔ نظام راست سے کہ حبب ایک ایک اور ایک کے سود کا دروازہ کھلا ہوا ہے تو وہ اسپے ہما سنے کو قرض میں کیوں اختیار کرے ایک اور ایک کارویاری آدمی کے ساتھ نفع ونقصان کی مشرکست کیوں اختیار کرے ؟ اور ایک کارویاری آدمی کے ساتھ نفع ونقصان کی مشرکست کیوں اختیار کرے ؟ اور کیوں در بیاج بھی کے باور ایک ہوا در کرد سے جس سے اس کو گر میٹے ایک نگا بندھا مرا بین اجرا ہے ہوا در کرد سے جس سے اس کو گر میٹے ایک نگا بندھا منا فی مسلے کی اجب انسانی فطرت سے بیست میلانات کو آ بھر نے اور کھل کھیلئے منا فی مسلے کی اجب سے بعد یہ قرق میں کر سکتے کہ زرے دھظ و تلقین اور اخلاقی ابیلوں کھلی جھٹی دسے دیسے کے بعد یہ قرق میں کر سکتے کہ زرے دھظ و تلقین اور اخلاقی ابیلوں

کے ذریعہ ی سے آب ان کے نشود نما اور نقصا نات کوروک سکیں گے۔ پھریہاں تو معا لمرصون اس مدیک بھی عدود نہیں ہے کہ آپ نے ایک بڑے میلان کو محفی کھی معا لمرصون اس مدیک ہو اس سے آسکے براحد کر آپ کا قانون تو الثاب کا مدرگار بنا ہوا ہے اور مکومت فوداس بڑائی پر اجتماعی مالیات کے نظام کو پال جلام ہی ہے۔ اس مالت میں آخریک طرح مکن سے کوکسی تم کی جزوی ترمیمات اور فروی اصلامات سے میں آخریک طرح مکن سیے کوکسی تم کی جزوی ترمیمات اور فروی اصلامات سے اس کی بڑائیوں کا سبّر باب اگر ہوسکتا ہے توصرف اس طرح کرمی سے سلے اس میں دروازے کا میں اس میں جن الی آئی ہے۔ دروازے کو بندکیا جاست میں ترابی اس میں کو بندکیا جاست میں میں خوالی آئی ہے۔

بولوك يرجيته بين كربيل كونى فيرمودي نظام البات بن كرنيار بوسام بيرموديا تو أب ست أب بند بوجائ كا، يا است قانو نابندكر ديا جائ كا، وه در تقيقت كمود مے اسمے گاڑی باندھنا چا سینے ہیں۔جسب کسسود ازروسٹے قانون ماری سید اجب تكب عدالتيس سودى معابداست كوتسيلم كرك ال كويزور نافذكردي بي ، جب كدسا بوكارا مسكمسبا يردروازه كمفلاسب كرشود كالانح دست كرهم كمرس روميراكثا كرس اوربيراك استعشود برجلائيم واس وقست كسب يرمكن بى نبي سيت كم غيرسودى نظام مالياست وبود ين أستَ اورنشوونما باستك-لبذا اكرسودكى بندش اس امريرموتومن سيم كريها ايسا كوئى مانى نظام بل كرجوان يوسله يؤموبوده سودى نظام كى جگرساند سكتا يو، تويتين ركي كم اس طرح قيامست كك مودسك بنديوسف كي نوبست منين أسكتي بركام توجب كبي كرنا بواسى طرح كرنا پرطست كاكم اقل قدم بى پرشودكو ازروست قانون بندكرد باجلت. مجر تؤد بخود خير شودى نظام ماليات پيام وماست كا اور منرورست بوايجادى مال سبع، أبي سع أبي اس كي يدم والموسف من يواسعة اور يميلن كار استربناتي ملى جائيكي. شودنفس انسانی کی جن بُری صفاست کانتیجرسید و ان کی برطیس اس قدر گهری اور و ان سکے تقامضے اس قدرطا قست ور ہیں کرا دھوری کارروائیوں اور کھنڈی تدہیروں سے كسى معاشرس ين اس بلاكا استيصال منين كيا جاسكتا، اس غرمن كسيس تومنروري ب كروه سادى تدبيري على عن لا فى جاشى بواسلام بوية كرتاسيد اوراستى مركر بى كم ماتفاس

کے خلافت، نبردا ترائی کی جائے جیسی کراسلام جا جتاسید-اسلام سودی کاروبار کی محص اخلاقی فرمست پراکتفا منیں کرتا۔ بلکہ ایک طرف وواس کومذم بی عیثیت سے حوام قرار دے کراس کے ثلافت شدید نفرست بہدا کہ تاہے۔ دومری طرفت جہاں جہال اسلام کا سیاسی اقتدارا ورماکا نزارُ ونفوذ قائم ہو ویال وہ ملکی قانون سے ڈرسیعے سے امسس کو منوع قراد دیتاسید، تمام مودی معابدول کوکالعدم تغیرا تاسید، مودسلین اوردسین اوراس کی دستا ویزشکفت اوراس پرگوا دسینت کو فومبداری فجرم قابل دسستنداندازی پلیس قرار دیتاسی و اور اگرکہیں یہ کاروبار معولی سزاؤں سے بند مزیو تواس کے مرتبین كوقتل اورضيطي مائيداو تك كى سزائين ديتاسيد-تيسري طرهف وه ذكاة كوفر من قسوار دے کراورمکومسن کے ذریعے سے اس کی تھیل وتقیم کا انتظام کرسے ایک دومرے نظام مانیاست کی داغ بیل ڈال دیتا ہے ، اور ان سب تدبیروں سے سائدوہ تعلیم و تربتیت اوردموست وتبلیغ کے ذریعہسے عامۃ الناس کی اصلاح بھی کرناسیے تاکم ان سکے ننس بین ده صفاست اوردیما ناست دسب مایش پوشود نوادی سکه موجب موسته بین اوراس سے پرعکس و وصفاست اور مبذ باست ان سے اندرنشوونما پائیں جن سے معاشرے مي مدردانروفيامنانرتداون كى روح جارى وسارى بوسيك

انسداد مودسکے نتائیج دیدی فی اور توسنجد می دیندار میسکرسانند شود کا انسداد کرنا میابتا ہواسے

بنوکوئی فی الواقع سنجیرگی د اخلاص کے ساتھ شود کا انسداد کرنا جا ہا ہوائے ہیں۔
کچھ اسی طرح کرنا ہوگا۔ شود کی پرقانو نی بندش اسعیب کو اس کے ساتھ زکو قائی تحصیل وتقیم کا اجتماعی نظام بھی ہو، مالیات کے نقطۂ نظر سے بین برط سے نتائج پر منتج ہوگی۔
اجتماعی نظام بھی ہو، مالیات کے نقطۂ نظر سے بین برط سے نتائج پر منتج ہوگی۔

(۱) اس کا اولین اورسب سے ایم تیجہ یہ ہوگا کر اجتماع سرایہ کی موجودہ فسا و انگیز صورت ایک سیجے اور محمت بخش صورت سے بدل جائے گی۔

موبوده صورت بی تومرایراس طرح جع بو تاسب که بهارا اجتماعی نظام بخل اورجیع مال سکے اُس میلان کو چو برانسان سکے اندرطبعًا تفور ابہست موبود سرے ابنی مصنوعی تدبیروں سے انتہائی مبالغے کی مدیک بوصا ویتاسیے۔ وہ اُسسے خودنس اور الی اور فوال ذرائع سے اس بات پراکادہ کو تاہے کہ اپنی اکدتی کا کی ہے کہ جیستہ فری اور فرا دوسے ذیادہ وجیستہ جو کرے۔ وہ اسے تو عند دلاتا ہے کہ جو کر کہونکر کورسے معاشرے بیں کوئی مہیں ہے تو تیرے گرے وقت پر کام اسے۔ وہ اسے لؤ واسے معاشرے بیں کوئی مہیں ہے تو تیرے گرے وقت پر کام اسے۔ وہ اس کا ابر شجھے مود کی شکل بیں سفے گا۔ اس دو ہری تحریک کل وجہ سے معاشرے کہ وہ کا ابر اس کا ابر شجھے مود کی شکل بیں سفے کہ بھی ذائد احد نی دیکھے میں افراد ہو قدر کفالن سے کہ بھی ذائد احد فی دیکھے ہیں افراد ہو قدر کفالن سے کہ بھی ذائد احد فی دیکھے اور کی دیکھے اور کے دو کئے اور کے دو کے دو کے دو کے دو کا میں میں افراد ہو تھی ہوں ہوتی ہے۔ اور احتماع میں اس موری ہوتی ہے۔ اور احتماع میں اس موری ہوتی ہے۔ اور احتماع میں اس موری ہوتی ہے۔ ایک اندونتوں کا بوطنا میں احتماع میں اندونتوں کی اسے جو تا ہے۔ ایک آدمی اسے طریقہ سے اپنی ہیں اندونتوں میں اعمافہ کر تاہیے جی سے ہزاد آدمی اسے کے کمانے ہی کے اندونتوں میں اعمافہ کر تاہیے جی سے ہزاد آدمی میں کے کمانے ہی کے کمانے ہی کے اندونتوں میں اعمافہ کر تاہیے جی سے ہزاد آدمی میں دیتے کہ کہا کہ کے ہیں اعمافہ کر تاہیے جی سے ہزاد آدمی میں کے کمانے ہی کے اندونتوں میں اعمافہ کر تاہیے جی سے ہزاد آدمی میں دیتے کہا کہ کے ہیں اعمافہ کی کہا ہیں انداذ کر سے جی سے ہزاد آدمی میں دیتے کہا کہ کے ہیں انداذ کر سکے جی سے ہزاد آدمی میں دیتے کہا کہ کے ہیں انداذ کر سکھیں۔

 بنا پرمی اندوختہ کرتے رہیں گے ، اور میش تو گھ۔ آخیوں کی کٹرت اور معاشرے کی علم اسود کی کے باعث بجبور آبیس اندا ترکس گے۔ اس وقت برہیں اندا ترکس کے اس وقت برہیں اندا ترکس کے اس وقت برہیں اندا ترکس کے باتو دن یا لائح کی بنا پر مزبوگی ، بلکم اس کی وجرصرف پر ہوگی کہ لوگ اپنی ضرورت سے باتو دن کا گھول کر فرج کرنے زیادہ کمائیں گے ، اسلام کی جائز کی ہوئی حواست فزج بین فوب دل کھول کر فرج کرنے کے بات ہوئی دولت کو بلینے والا کوئی مختاج ان ہوئی دولت کو بلینے والا کوئی مختاج ان کوئی مائی کوئر ایس بیلے وواست ڈال رکھیں گے اور برطی آجی ٹرانظ پر اپنی مکومت کو ، اپنے ملک کی صنعت و تجارت کو ، اور ہسا پر ملکوں کا کوئر مائی دینے پر اپنی مکومت کو ، اپنے ملک کی صنعت و تجارت کو ، اور ہسا پر ملکوں کا کوئر کا بین مگومت کو ، اپنے ملک کی صنعت و تجارت کو ، اور ہسا پر ملکوں کا کہ کوئر کا بین گئی ۔

(۱) دور انتیجہ یہ ہوگا کہ جع شدہ سرایر کے کے ہجائے <u>جانے کی طرو</u>ن ماکل رسهه كا اور اجتماعي معيشت كي كميتيون كو أن كي ماجست كم مطابق اورمنرورت كم وقع بربرابر لمتناجلاجائے كا بويوده نظام بس مرايدكوكاروبار كى طرفت، جائے كے بلے بوجيز اناده كرتى ب و وسود كالالح ب ، مكر ين جيزاس ك أكف كاسب بعي بنتى ب-كيونكرس إيداك والمنظامين عليرارمتا ميدكرزياده مثرح مودعف تووه كامين مكد نیزیری پیزمرا برکے مزاج کو کارو بارکے مزاج سے مخروف بھی کردیتی ہے جب کاروبار عام تاسب كر سراير أست تو سراير اكراجا تاسيد اورايني مثر الطسخست كرتا ملاجا تاسب اورجب معالمه برعكس يوتاسيم تؤمرايه كاروبار كمستيج دوفيرتاس اوربكي مثراث طهرم الله فرست كام بن كلف كوتيار يوما تاسيد ليكن جب عود كادر وازو ادروست قانون بد يومات كا ورنام جمع شده رقمول برأ ملى زكون بالم في صدى سالان كح حساب سعالكني شروع ہوگی، تو مرایر کی یہ بدمزاجی ختم ہوجائے گی۔ وہ نور اس بات کا نوا ہش مند ہوگاکہ معقول شرائط پرمباری سے جلدی کسی کاروبار میں لگے جائے اور مقہر نے کے بجائے بمیشر کاروبار ہی بی سکا مسیم

رس تیسرانتیجدین اوگاکه کارو باری الیاست اور مالیاست قرص کی مدین بانکل الگ-بود مانیک کی موجود و نظام بین توسر ایر کی بیم رسانی زیاوه تو ابلکه قریب قریب تمام تر داوتی بی موت قرمن کی صورت یمی سب نواه دو برسین والاشخص یا داره کسی نفع کورکام کے بیے لیا

غیر نفع اکدر کے بیا اور قواه کسی عارمتی صرورت کے سیار یا کسی طویلی المدت بجویز نکے

سیاری مرصورت یس مرطاید صرف ایک ہی تشرط پر طبتا سب اور وه یو سب که ایک مقروش مورد پر اُسے قرمن کی مصرون ایک جب سود پر اُسے قرمن ماصل کیا جائے۔ لیکن جب سود منوع ہوجا سے گا تو قرمن کی مصرون غیر نفع کو دراغ امن کے سیاری باجہاں بھ کا دوباد کا تعلق سب اعارمتی منرود بیات کے فیرنفع کو دراغ اور اُس کا انتظام قرمن شن سکے اصول پر کرنا ہوگا ۔ دیس دوسسری اغراض فواہ وه منعدت و تجارب و فیره سی متعلق ہوں یا مکومتوں اور پہلک ادادوں اغراض فواہ وه منعدت و تجارب و فیره سی متعلق ہوں یا مکومتوں اور پہلک ادادوں کی نفع بخش تجویز وں سے متعلق ان سب سکے سیف سرایہ کی فراہمی قرمن سکے بجائے مضاربات (جمعتہ وادی) (Profit sharing) کے اصول پر ہوگی .

اسب ہم اختصاد کے سائذ بتائی سکے کرغیر شودی نظام مالیاست میں بردونوں شعبے کس طرح کام کرسکتے ہیں۔

غير شودى الياست من فرائمي قرض كي متورتين

میلے قرص کے شعبے کو بیجیے ، کیونکر لوگسہ سب روا ہو کرجی شکس ہم مبتلا ہی وہ بہتر موسلے ہم بہی وہ بہتر موسلے ہم بہی وہ بہتر موسلے کہ اس ایا گار ہے کہ اس ایک اور است کے کہ اس ایا گار ہے کہ اس ایا گار ہے کہ اس کے کہ اس ایا گار ہے کہ وہ اور است سے دور ہو جانسے اور اس کے کہ اس کا بار مورود وہ ما است سے دیا دوا کسان ہوگی اور بدر جہا ذیا دہ بہتر صورت افتار کرسلے گی۔

المتیاد درسطی۔ شخصری حاجات کے لیے

موبوده نظام می شخصی حاجات سکے سیا فراہی قرض کی مرت ایک ہی صورت ہے،
الدوه یہ سہے کہ غربب اور ی جہاجی سے اور صاحب جا محادی بینک سے مودی قرن الدوه یہ سہے کہ غربب اور ی جہاجی سے اور صاحب جا محادی بینک سے مودی قرن ماصل کرسے ۔ دونوں صور توں میں برطانسی قرض کو ہرغرض کے سیامے ہرمقدادی دو بید ماصل کرسے ۔ دونوں مود توں میں برطانسی قرض کو ہرغرض کے سیامے میں جم مقدادی و باجی یا جینکہ کو اصل و صود کے ساتے دستانے کا اطبینان دلا سکتا ہو، قطع مل سکتا سے اگروه جہاجی یا جینکہ کو اصل و صود کے ساتے دستانے کا اطبینان دلا سکتا ہو، قطع منظراس سے کہ وہ گذاه گادیوں سکے ایم اینا ہا جا تا ہو یا فعنول فرجیوں سکے ایم یا حقیقی منظراس سے کہ وہ گذاه گادیوں سکے ایم اینا ہا جا تا ہو یا فعنول فرجیوں سکے ایم یا حقیقی

مزورتوں کے بید بخلاف اس کے کوئی طالب قرص کہیں سے ایک پیسرنہیں پاسکت اگروہ اصل ور مور کے ملائے کا اطمینان فردلاسکتا ہو، چاہے اس کے گورایک مردہ الشن ہی اسے گوروکھن کیوں فربو کی ہو۔ پیر مو ہو دہ نظام بیں کسی غریب کی مصیب سے اور اس اور کسی ایمرزاد کی اورادگی ، دونوں ہی سا ہو کار کے بیٹے گائی کے بہترین مواقع ہیں - اور اس ثور فرحتی کے ساتھ سنگ وئی دونوں ہی سا ہو کار کے بیٹے گائی کے بہترین مواقع ہیں - اور اس ثور فرحتی کے ساتھ سنگ وئی ایمان سید کہ ہوشندس سے ماصل کی بازیاف سند ہیں ۔ کوئی ہی اس کے ساتھ در مود کی تحصیل میں کوئی دھا ہوت سے ہم اصل و مود کا مطالبہ کر دہ ہیں و کی کی سند کس مال میں مبتلا ہے ۔ بر ہیں وڑا ہمانیاں " ہوموجو دہ نظام ورکی ہوت ہیں ساتھ میں مال میں مبتلا ہے ۔ بر ہیں وڑا ہمانیاں " ہوموجو دہ نظام میں مودی صدقاتی نظام اس جیز کا انتظام کس طرح کر سے اب ویکھیے کر اسلام فیر میرودی صدقاتی نظام اس جیز کا انتظام کس طرح کر سے گا۔

اقل قائن نظام بین نفنول خرچیون اور گناه گاریون کے بینے قرمن کا دذوا زوبند بوجائے گا، کیونکر دیاں شود کے لا ہے بی بے جا قرمن دسینے والا کوئی نربوگا- اس مالت بین قرمن کا سارالین دین آپ سے ہے صرف معقول منرور یاست تک محدود ہوجائے گااور اُنٹی بی رقیس کی اور دی جائی گی جو مختلف انفرادی مالاست بین صرفے طور پر مناسب نظراً بیش گی -

پیر ہائی افغام میں قرض لینے واسے سے کسی فوعیت کا فائدہ افغانا قرض دیئے واسلے سے سے کہ اید فی سے جائز نہ ہوگا اس میلے قرضوں کی واپسی زیادہ سے زیادہ اسان ہوجائے گا۔

کسے کم اید فی سکنے والا بھی مختوثری تقوثری تسلیس دسے کہ بار قرض سے بلدی اور اسانی سے سبکدوش ہوسکے گا۔ ہوشنص کو ئی زین یا مکان یا اور کسی تھی کی بائدا در ہن رسکتے گا اس کی اید فی شود میں کھینے سے بلدی سے بلدی تے اصل میں وضع ہوگی اور اس طرح بلدی سے بلدی تے اسل میں وضع ہوگی اور اس طرح بلدی سے بلدی تے اسل می وضع ہوگی اور اس طرح بلدی سے بلدی تے اسل میں وضع ہوگی اور اس طرح بلدی سے بلدی تے بلدی تے اس کی اور فی آئر شا ذو نا در کسی معاطر میں کوئی قرض ادا ہوئے سے رہ با سے گا تو بیت المال ہرا دی کی پشست پر موتو د ہوگا ہو رہائے گا ہو الذی تی گریش سے بر موتو د ہوگا ہو الدیالفرض اگر مدیون کچرچیوڈ سے بغیر مواسے گا

تنب بھی بیست المال اس کا قرض ادا کرستے کا ذمرد اربوگا- ان وہوہ سے نوش مال و ذی استطاعت کو گوں سکے سیاسے اسپینے کسی ماجست مند ہمسا سے کی صرورت کے موقع پر اسسے قرض دینا اتنامت کل اور ناگواد کام مزرسیے گاجتنا اسب موجودہ نظام یس سے ۔

اس يهجى الركمى بندة مواكواس كم محلّ يابستى سن قرص نديا كا توبيت المال كا دروازه اس سك سي كعلا بوكا وه جاست كا ورويان سند بأساني ترمن ماصل كر سيرگا دليكن يه واضح دمِمتاحٍلسبِ كربيست المال ست استمداد ان اغراص سيمسيے آفزی جارة كارسب اسلامي نقطة نظرست عنى ما ماست بن ايك دومرس كو قرض دينا معا نشرسے سکے افراد کا اپنا فرض ہے۔ اور ایک۔ معا نشرے کی صحبت مندی کا معیار یبی سیے کہ اس سکے افراد اپنی اس طرح کی اخلاقی فعیداری کوئؤدہی محسوس اور اوا كرسته ربين - أكركسى بستنى كاكوئى باشنده اسيت يمسايون ست قرص نيين يا تا اورجبورم كربيست المال كى طرونس د بوع كرتاسيم تويرص يخااص إست كى ملامسين سهت كمأس بستى كى اخلاتى آب و بوالجمرى بو ئى سبے - اس سبے عبى وقست اس تىم كاكونى معاملىيت المال بسينج كاتووبال صرونس أس طالسب قرمن كى ماجست بُورى كرنے بى مِراكتفان كياجلست كالمكرفور الغلاتي مفظان محست سي يمك كواس ووارد است مكي اطلاعدي جاست كى اوروه اسى وتست أس بماريتى كى طرون، توج كرست كاجر كى باستندس اسینے ایکس ہماستے کی منرودست کے وقست اس کے کام داکستے۔ اس طرح سے کسی واقعمكا الحلاح ايكسمالح اخلاقى نظام ش ويما ضطراب پيداكرست كى يوشيف يا طاعون سكيسى واقعرى اطلاح ايك اقرو پرست نظام بي پيداكياكرتى ہے. لتخصى ملجاست سك سيله قرمن فرايم كرست كي ايكس اورمعورت بعي اسسلامي نظام بن اختیار کی ماسکتی سید و برسید کرتمام تجارتی کمینیون اور کارو باری اوارول پر أن سك ملازمول الدمز دورول سك يوكم سع كم مقوق ا زروست قانون مقرر كي بائي أن بن ايكس بن يربعي بوكدوه أن كى غيرهولى مترورسندسك مواقع بدأن كو قرص دياكير.

کارو باری اغراض کے سیا اس کے بعد اُن قرضوں کا معابلہ لیجیے ہو کارو باری توگوں کو اپنی اُسٹے دن کی اس کے بعد اُن قرضوں کا معابلہ لیجیے ہو کارو باری توگوں کو اپنی اُسٹے دن کی منرور باسند سکے سیا تو بینکوں منرور باسند سکے سیا تو بینکوں سے براہ راسست قلبل المدت قرضے — (Short term loan) — ماسل کے بین ایج ویڈ بال ۔ ماسل کے بین ایج ویڈ بال ۔ سینائی باتی ہیں اور

دونوں صورتوں میں بینک ایک بلی منرع موداس پرنگاتے ہیں۔ یہ تجارت کی ایک
ایسی اہم منرورت سے جس کے بغیر کوئی کام اس بہتے بہتری پل سکتا۔ اس بیے جب کاروبادی
لوگ بندش مودکانام سنتے ہی تو انہیں سب سے پہلے ہو فکر لائق ہو تی سے وہ یہ ہے
کہ چردوزم و کی ان صروریا سے سے قرمن کیسے ملے گا! اگر بینک کو مود کالا کی نہو
تو اکثروہ کیوں ہیں قرص دے گا اور کیوں ہماری ہنڈیاں بھنا ہے گا!
لوک میں سوالی یہ ہے کہ جس بینک سے پاس تمام رقوم امانت (Deposits)

سیکن سوانی پرسپے کرجس بینکسسے پاس تمام رقوم امانت (Deposits)

بلاسود ترح ہوں اورجس کے پاس تودان تا ہروں کا بخی لا کموں رو بیر بلا مود زکھا دمتا ہو، وہ اگر کیوں نا اُن کو بلا مود قرص و سے اور کیوں نران کی منظر یاں بنیاستے ؟ وہ اگر سیری طرح اس پردامتی مزاوکا تو تجارتی قانون سے ذریعہ سے اس کو جمود کیا جائے گا کہ وہ اسپنے کھا تہ داروں (Customers) کو پر سپولست بہم بہنچاہئے۔ اُس کے قرائمن میں برجی شامل ہونا باسٹیے ۔

در حنیت اس کام سکے سیانے و د تا ہروں کی اپنی رکھوائی ہوئی رقیس ہی کافی ہوسکتیں۔
سیکن منرورسٹ پرا مبائے ہرکوئی مضائع منہیں اگر بینک اسینے دو سرسے سرمایہ ہی سے بھی
منعور ابہسٹ اس غرمن سکے سیاسے استعمال کرسانے۔

بهرمال اصولاً یر باست بالکل و ابنی بھی سبے کر توسو سنیں رہاسے وہ کوددے کیوں اور اجتماعی معیشست سکے تقطر تظرست پر مغید بھی سبے کہ تا بروں کو اپنی روز مرہ کی منرور یاست سکے سیامے بلاشود قرمن ملتا دسیے۔

ر إيه موال كراكر اس لين دعن بن بنيك كوسكود نه ملي تو و و اسبيت معارف كيد يوست كرست كا و اس كا تواب يسب كرجيب جانو كها تول (Current account)

دبقیر ما شیر منظر ۱۹ ۱۵) آسف پر قرض ادا پیوما تاسید کیکن اگرد و دان قدست پی اس کور دربیدی دبقوں منرورست پرخ ما آن سید تو وه اس مینڈی کو آس بینکسدین داخل کردیتا سید برخ می سید دونوں فریقوں کا لین دین بوا و دراس سیسر قرم ما میل کرسکد اینا کام میلالیت اسید اسی بیزگانام بهنڈی بیناناسید ۔

کی ساری رقیس بینک کے پاس بلا سودرین کی تواس کے بینے اُنہی رقبوں ہیں سے دست کردان قرصف بلا سئود دینا کوئی نقعان دو معالمہ ندیسے گا۔ کیوں کداس صورت بین صاب کا ب اور دفتر دادی کے یو تقوار سے بہت معادوت بینک کو برداشت کرتے ہوئے اُن سے کچے نہ یا دہ ہی فوائد وہ ان دقبوں سے ماصل کرنے گا ہواس کے پاس جمع بھوں گی سے کچے نہ یا دہ ہی فوائد وہ ان دقبوں سے ماصل کرنے گا ہواس کے پاس جمع بھوں گی ۔ تاہم بالفرض یا طریقہ آلائی عل نہ ہوا تو اس شریعی کوئی معنا لقد تنہیں کہ بینک ابنی اس طریع کی معنا لقد تنہیں کہ بینک ابنی اس طریع کی معنا لقد تنہیں کہ بینک ابنی اس طریع کی معنا لقد تنہیں کہ بینک ابنی اس طریع کی فیدمات سے بیٹ کھا تردادوں کی فیدمات سے بیٹ کھا تردادوں پر بیانکہ کو اس سے ہوائی ہو۔ سمودی برنسبت یہ پر عائد کر دسے جواس مدے مصادوت پڑو رہے کو سف کے سف کے ادا کو ادا کر ایس سے مصادوت پڑوسے گی اس سانے وہ بخوشی است گوادا کر ایس گے۔

فیس ان نوگوں کو نہ یا دو صندی پڑے گی اس سانے وہ بخوشی است گوادا کر ایس گے۔

فیس ان نوگوں کو نہ یا دو صندی پڑے گی اس سانے وہ بخوشی است گوادا کر ایس گے۔

" بسری آنیم در آن قرضوں کی سہے ہو حکومتوں کو بھی وقتی توادر سے سیا اور جھی فیر نفع کا درمکی منروریات سے سیا ہے ، اور کہی جنگ کے سیامے بینے ہوتے ہیں۔ نو ہو دواخلا مالیات بی ان سب مقاصد کے سیامے دو پرتمام ترقرض ، اور وہ بھی محودی قرصی کی صورت میں ماصل ہو تا ہے۔ لیکن اسلامی نظام مالیات بی برعین ممکن ہوگا کہ اور حرکومت کی طرف سے صرورت کا اظہار ہواور اور اور اور اور اور اور سے تو دلالا کرچندوں کے وجبر اس سے صرورت کا اظہار ہواور اور مورکی بندش اور دکو ق کی تنظیم کوکوں کو اس قدر آسودہ اس سے سلسنے لگا دیں۔ اس سیامی کہ مورکی بندش اور دکو ق کی تنظیم کوکوں کو اس قدر آسودہ اور طفئن کرد سے گی کہ اسپنے اندوشت (Saving) ابنی مکومت کو یوں ہی و پرسینے اور طفئن کرد سے گی کہ اسپنے اندوشت (ورست رو پر بر شطے تو مکوست قرض ماسکے گی اور کوگست دل کھول کر است قرص ختن دیں سکے دلیکن آگر اس سے بھی مزوریات پوری نا اور کوگست دل کھول کر است قرص ختن دیں سکے دلیکن آگر اس سے بھی مزوریات پوری نا ہوسکیں ، تواسلامی مکومست اپنا کام میلائے سے حسیب ویل طریقے اختیار کرسکتی

دا) ذکوٰۃ وخمس کی رقبیں استیمال کرسے۔ د۲) تمام مینکوں سسے اُن کی رقوم امانت کا ایک جنموص حِمتہ کما بطور قرض طلب کرسے میں کا اسسے اتناہی ہی بہنیتا سے جنتا وہ افرادِ قوم سسے لاڑی فوجی خدمست... (Conscriptions) طنب کرنے اور اوگول سے ان کی جمارتیں اور موڈریں اور دو مری چیزی پزورماصل کرنے (Requisition) کا ہی رکھتی ہے۔

رم) بدرج المخروه ابنی منرورت کے مطابق توسف جہاب کربھی کام جلاسکتی ہے ۔ بورد اصل قوم ہی سے قرض لینے کی ایک دومری صورت ہے۔ بیکن یر محض ایک انزی بارڈی بارڈی کا در اصل قوم ہی انکل ناگزیر مالاست ہی میں اختیاد کیا جا سکتا ہے کیونکر اس کی قباحتیں ہے ۔ بیار و کارسب ہے ہو بانکل ناگزیر مالاست ہی میں اختیاد کیا جا سکتا ہے کیونکر اس کی قباحتیں ہے ۔ زیادہ ہیں ۔

بين الاقوا مى صرور ياست سيم سيم

اب دسب بین الاقوامی قرسند، تواس معالمهین برتو بانکل ظایر بی سید که موتوده سود افوارد نبايس بم قومى منرورت مك موقع بركبين مسه ايك چيد بلاسود قرمن باسفى توقع منیں کرسکتے۔ اس مبلویس توہم کو تمام ترکوسٹش میں کرنی ہوگی کہ ہم برونی قوموں سے کوئی قرض ديس، كم ازكم أس وتست تك تو بركز ديس جب تك كريم نؤد دوسرون كواس امر كانمونزن دكادس كراكيب قوم اسين بمسايون كوكس طرح بلاسود قرمن وسيسكتى سيعد ر با قرص دسینے کا معاطر تو ہو بحسف اس سے بیلے ہم کرمیکے میں اس سے بعد شاند کسی مامید نظراً دى كوبعى يرتسيني كرست يس تامثل مز جؤكا كراكر ايك دفع بم سند م تست كرسكه اسين ملك ين ايك ما لح الى نظام بندش شود اورنظيم ذكوة كى بنياد برقائم كرنيا توينينا ببست بك بهادى الى مالسنت اتنى العجى بوجاست كى كريمين دمرون فود بابرست قرمن لين كى ماجت د ہوگی جکہ ہم اسپے گرد و پیش کی ماجست مند تؤموں کو بلاسو و قرمن وسینے سکے قابل ہو مایش سکے اورجس روزیم برتمومز دنیاسکے سلسنے پیش کریں سکے وہ دن دورمدید کی تاديخ پين مرون اني اورمعاشي چيٹيست ہي سيستنبيں بكرسب ياسى اور تمدّ ني اور اخسطاتي عيثيت سيدي انقلاب المكيزون إوكاء أمسس وقت يرامكان پیدا ہو جاسٹے گاکہ ہمارا اوردومسسوی قوموں کا تمسیام کین دین غیر سودی بنسپ دیر ہو ریر بھی جمکن ہوگا کہ دنسپ کی تویں کے بعددیجے ا ہم اسیعمادات مطے کرستے مثروع کردیں کروہ ایک دوسرسے سے سورہیں

ليں گی۔ اورببيد بنہيں كروہ ول بھي ہم ديك سكيں جب بين الاقواحي داستے عام سود تورى كے خلافت بالاتفاق أسى تغربت كااظهاد كرست لكيجس كااظباد فيهوا يرمض برثين ودودس کے معالمہ برانگلستان میں کیا گیا تھا۔ پر محصن ایک خیالی بلاؤ نہیں سیمی ایک فی الواقع آج بك خيالي يلاؤ منهي سب وبكر في الواقع أج بهي دنيا كرمو يصفروا الدر ماغ يرسوح رسب ين كربين الاقواحي قرضوں پرسود سلكف سے دنیا كى سیاست اورمعیشت، دونوں پہایت برسا اثرات مترتب بوت بي - اسطريقه كوجهوا كما كرتوش مال ممالك- ابنى فاصل دونست کے ذریعہ سے خسنز مال اور آفت رسیدہ ممالک کواسینے یا قرل برکھڑا ہونے کے قابل بنانے کی مخلصانہ وہمدرانہ کوسٹس کرس تواس کا دو برا قائدہ ہوگا سیاسی تمذني حيثيتت سعين الاقوامي مرجى باسعف كع بجلث فبتت اور دوستى باسع كى- اورمعاشى حيثيتت ايك خسة مال ديواليد كمك كا تؤن يُوسين كى بنسبت ايك الأش مال اور مال دار مك كما عد كاروباركرنا بدرجها زاده نافع ثابت بوكا- ير مكست كى بائن سوسيف واسلدسوج دسيم بين اود كميت واسل كبردسه بين اليكن سادىكسربس اس باست كى سيت كر دنيايس كوئى ميكم توم ايسى بويو سبيلے اسپين كمر سع مود اوری کومن سنے اور آسٹے ہوا مدکر بین الاقوا می لین دین سنے اس لعنست کو فادج كرسن كي عملًا ابتداكر دسس

نفع اوراغراض کے سیاری می دسانی دی است بین نظرنظام الیات قرض کے بعد اسب ایک نظری دی کے ایک ایسے بیش نظرنظام یں کا دوبادی الیات کوش کے بعد اسب ایک نظری می دی کے لیے کہ ہمارسے بیش نظرنظام یں کا دوبادی الیات کیاشکل اختیار کرس کے ۔ اس سلسلہ یں بیسا کہ ہم پہلے اشارہ کریکے ہیں، شود کا انسداد لوگوں کے سیاری یہ دروازہ توقطی بند کر دسے گا کہ وہنت اور خطرہ (Riak) دونوں چیز دی سے بچ کرا سپنے مراشے کو تحفظ اور متعین منافع کی ضمانت کے مائے کی تحفظ اور متعین منافع کی ضمانت کے مائے کی تحفظ اور متعین منافع کی ضمانت کے مائے کہ دو اینا مرا پر دو ارسی طرح آرکؤ ہ ان کے سیاس درواز سے کہ بی بند کو دسے گی کہ دو اینا مرا پر دوک دکھیں اور اس کے ایک است میں اور اس کے ایک است مرید برائی ایک جیتے اسٹ موں اور

فضول ترجیون کا دروازه بی کھلاندیسے گاکدان کی فاصل ایدنیان إدمربر تعلیں۔اس سے بعدلا محالہ ان تمام کوگوں کو بو صرورت سے نما مدنی سکھتے ہوں بین راستوں بی سے کوئی ایکسس راستہ ہی اختیار کرنا پڑسے گا۔

(۱) اگروہ مزیدا کوئی سے طالمب نہوں تو اپنی پیست کورفاہ عام کے کاموں میں صوف کریں، تواہ اس کی صورت ہے کہ کوہ و تو دکسی کا یہ بیرید اسے وقعت کریں بیا بہو کہ تو کی اداروں کو چندسے اور عطبة دیں، یا پھر یہ بو کر بے غرضانہ و مخلصانہ طریقہ سے کہ قونی اداروں کو چندسے اور عطبة دیں، یا پھر یہ بو کہ بے غرضانہ و مخلصانہ طریقہ سے معالم اور ترقیات مورت کر سے منصوصیت سکے ساتھ آخری صورت کو اور داصلات خاتی سکے ساتھ آخری صورت کو اور داصلات خاتی کا کمنوں یہ بوتی کا مقوں یں بوتی کی دیا نہ ما سے گی اگر مکو مست کو اور دوس ہو۔ اس طرح اجتماعی مصالم اور ترقی و بہود سے کا موں سے سے مکومت کو اور دوس ہو۔ اس طرح اجتماعی مصالم اور ترقی و بہود سے بہتماعی اداروں کو سرائے کی کی بہود سے کا موں سے سیاس کو یا منافع تو درکن د، اصل ادا کر نے سکے سے بی عوام الناس پڑیکسوں کا کوئی بار مزیرا سے گا۔

(۲) اگرده مزید آمدنی سے طائعیت تون ہوں ایکن اپنی زائد ازمزور دست دولمت کو اسینے سینے محفوظ رکھنا بیاسہتے ہوں تو اسے بینک بی گرادیں اور بینک اس کو اسینے سینے محفوظ رکھنا بیاسہتے ہوں تو اسے بینک بی گرادیں اور بینک کو امانت بی رکھنے سے بجائے اسینے ذمر قرض قرار دسے اس صورت بی بینک اس بات کا عنامی ہوگا کہ ان کی جمع کردہ وقع عندالطلب ایا ہے مندہ وقت پر انہیں والیس کرد سے اور اس کے ساتھ بینک کو یہ تق ہوگا کہ قرض کی اس دقم کو کا روبار بی والیس کرد سے اور اس کا منافع علی سے کوئی حصر اس کھا تردار و کو دینا نہ ہوگا ، جکدوہ کلینڈ بینک کا اپنامنافع ہوگا ۔ امام الومنی فدرخی الشرعنی تجادت کو دینا نہ ہوگا ، جکدوہ کلینڈ بینک کا اپنامنافع ہوگا ۔ امام الومنی فدرخی الشرعنی تجادت بہت برای مدینا مناور غیر میولی بہت برای مدینا سے دکھوات ہے ہے۔ اس منافع میں منت بھی۔ ان کی دیاست اور غیر میولی منافع کی دج سے دکھوات ہے ہے۔ امام کو دینا شدت کے بیاس منافع کی دج سے دکھوات ہے ہے۔ امام مالکو کی دج سے دکھوات ہے ہے۔ امام مالکو کی دج سے دکھوات ہے ہے۔ امام مالکو کی دج سے دکھوات ہے۔ امام مالکو کی دج سے دکھوات ہے ہے۔ امام مالکو کی دج سے دکھوات ہے ہے۔ امام مالکو کی دج سے دوگ این منت میں دکھنے کے بہائے قرض کے طور پر المیت اور داسے مالکو کی دہ سے اس دو ہے کو امانت میں دیکھنے کے بہائے قرض کے طور پر المیت اور داسے مالکو کی دہ سے اس دو ہے کو امانت میں دیکھنے کے بہائے قرض کے طور پر المیت اور داسے مالکو کی دیج سے دو کو اس میں دیکھنے کے بہائے قرض کے طور پر المیت اور دیاسے دور اسے دور اسال کے اس منافع کی دور سے کو امانت میں دیکھنے کے بہائے قرض کے طور پر المیت اور دیاسے دور اسے دور اسے دور اسے دور اسے دور اسے دور اسے دور اس میں دیاسے دور اس میں دور اس میان کی دور اس میں دی

اسب تجارتی کاروباری استعال کوت سفت ای سکه موانی تکارون کا بیان سهدکان کی دفات سک وقت جیب حساب کی گیاتوان کی فرم ی ۵ کروژ در یم کامرای اسی قاعرے سے مطابق لوگوں کی دکھوائی آرم کانگا جوا متعا اسلامی اصول یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کے باس ا ماشت دکھوا شے تواش است استعال نہیں کرسکتا امگر اما نت صائع ہوجائے تواس پرکوئی منمان ما کہ نہیں ہوتا اس سے برعکس اگروہی امان قرص کے طور پر دیا جائے تو مدیون است استعال کرنے اور اس سے فائدہ الله کا بی دارس سے فائدہ الله کا بی دارس سے فائدہ الله کا بی دارس سے اور وقت پرقرض ا داکر سنے کی ذمتر داری اس پرما کہ ہوتی ہے۔ اسسی فائدہ سے براب بی جنیک عمل کرسکتے ہیں۔

رس) اوراگر و و ابنی پسس انداز رقمون کوکسی نفع اور کام نگاف نے سے خواہشمند اوں تو ان سے سینے اس چیز سے حصول کا صرف ایک راستہ کھیلا ہوگا ۔ برکمائٹی بجائی ہوئی رقبوں کو مُعنار بست یا نفع و نقصان می متناسب سر کست سے اصول پرنفیجش کا موں یس نگائی ، خوا و مکومست سے توسط سے ، یا میکوں سے توسط سے ۔ فودنگا نامیا ہیں گئے تو ان کوکسی کا روبار میں شرکست کی شرائط آپ سطے کرنی ہوں گئی جن میں از روسے تا نون اس امر کا تعین صروری ہوگا کہ فریقین سکے درمیان

ہوں گی جن ہیں از روشے قانون اس امر کا تعین منروری ہوگا کہ فریقین کے درمیان نفح ونقصان کی تعین کرس تناسب سے ہوگی علی ہزا تقیاس مشترک سراستے کی کہنیوں میں ہی مشترک سراستے کی کہنیوں میں ہی مشرکت کی صورت صرف میں ایک ہوگی کہ سیدھ سا دھے جھتے تر یہ سیا میں ما دھے جھتے تر یہ سیا ہوگی کہ سیدھ سا دھے جھتے تر یہ سیا ہوگی کہ سیدھ سا دھے جھتے تر یہ سی ایک ہائی ۔ بانڈ اور ڈ بنجرا ور اس طرح کی دومری چیزس مین سے تر یوارکو کہنی سے دیک فی بندھی آر فی کم نی اور اس طرح کی دومری چیزس مین کے تر یوارکو کہنی سے دیک گئی بندھی آر فی کمنی سے موجود ورسی مذہوں گی۔

ی بدی امرن می سید بر ساست ملانا جایی سگرتوانبی امورناندست متعلق مکومت کی می اسکیم میں معتبد دار بننا ہوگا و مثال کے طور پر فرمن کیجیے کو مکوست برق آبی کی کوئی ترویز عمل میں الانا جا بہتی ہے۔ وہ اس کا اطلان کر سک پہلے کو اس میں مرکست کی دیتو رسے کی دیتو اس میں مرکست کی دیتو رسے گی ۔ بنواشخاص ایا ادارے یا بینک اس می مراید دیں سکے وہ مکومت کے ساتھ اسلام متافع ہیں سے ایک طرف ناب

کے مطابق جستہ پاستے دیں گے۔ نقصان ہوگا تواس کا بھی متناسب جھتہ ان سب پر اور حکومت پرتقیبے ہوجائے گا۔ اور حکومت اس امر کی بھی تق دار ہوگی کہ ایک ترتیب کے ساتھ بتدریج لوگوں سکے معققے تو دخریدتی جلی جائے بہاں تک کہ جالیس بچاسس سال بی برق آبی کا وہ پُوراکام خالص سرکاری کیک بین جائے۔

مگرموبتوده نظام کی طرح اس نظام بی سب سے زیاده قابل عل اور مغیر مد تیسری مورس بی ابنا سرایر نفتی بخش کاموں تیسری مورس بی بوگی دیبنی یر کو فوگ بینکوں سکے توسط سے ابنا سرایر نفتی بخش کاموں بی لگائیں اس سیاری آس کو ذرازیاده و صنا صدیت سکے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں تاکم فوکوں سکے ساتھ بیان کرنا چاہتے ہیں تاکم فوکوں سکے سات اس امرکی صاحت تصویر آما سئے کو سود کو ساقط کرتے سکے بعد بینکنگ کاکارو بارکس طرح بیل مکتاب اور نفع کے طالب لوگ اس سے کمس طرح مہتنے مسلکت ہیں۔

بنيكنك كى إسلامى مئورست

بینکنگ کے متعلق اس سے بیٹے ہم نے تو بحث کی ہے اس کا پر مطلب دفتا اور وہ دوراصل مینکنگ ہی ہو اور وہ دوراصل مینکنگ ہی ہو تو اس میں ہیں وہ دوراصل مینکنگ ہی ہو تو اس میں ہیں وہ دوراں کی طرح ایک ایسی اہم مفید ہیں ہے ہو اس میں ہو تو اس میں ایسی جا تو اس ایک شیطانی عصر کی شمولیدت نے گذاکور کھلے ۔ اقل تو وہ بہت سی ایسی جا تو اس میں اس است اسخام دیتا ہے ہو مو تو دو افرال سے کی تمدتی زندگی اور کا دو اری جرار یا است کے معلوں میں اور داگر برجی ۔ مثلاً رقوں کا ایک جگرسے دو اس کی جگر بیجینا اور ادائیگی کا استام کونا ، برونی الماک سے بین دس کی مہولیس بر برجینی ان ایسی کونا الکے بنیوں استاد کی دائی ہوئیس برجینی توسط جاری کونا ، کہنیوں استام کونا ، اور بہت سی وکیلا نرخد ماست (Acency services) معروف ادبی ہوئیں ہوئیس ہوئیں ہی ہوئیں ہوئیں ایک مصروف ادبی ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ایک مصروف ادبی ہوئیں اور جہنی ہوئیں ہوئیں ہی ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں ایک مصروف ادبی ہوئیں ہو

صنعت وزراعست اوربرشعبثرتمدن ومعيشت كمسبيدنها بيت مفيدا وراج كمعالات ك لحاظ مع بنها بيت منرورى ميدكم معاشر مدى فاصل مرايد بعرايوا ومين كربالي ایک مرکزی ذخیرہ (Reservoira) عی مجتمع ہواوروہاں سے دوزندگی کے ہرشینے کو سمانی کے مائذ ہروقت برجگر ہم پہنچ سکے۔اس سکے مائذ عام افراد کے لیے ہی اس بیں بڑی مہولت ہے کہ ہو تقوڑ ابہت مرایہ ان کی منرودست سے بح دم اسے اسے و وكسى نفع بخش كام ميں لگا في سي سكموا قع الك الك بطور تود وُمعوند ت بجرنے سكه بجاسته سب اس كوايك مركزى ذفيرسه يس جمع كرا ديا كرس ا ورويال ايك قابل اطمينان طرسيق ست اجتماعي طور بران سب سك سرات كوكام برنگاف اورحاصل شده منافع كوان برتقيهم كرف كا انتظام بوتا دسب النسعب برمزيدي كرستقل طود برماليامت (Finance) یی کاکام کرتے دسینے کی وجہ سے بینک سے منتظمین اور کارکنوں کواس شعبة فن بين ايك ايسي دبيارت اوربعيرت حاصل بوما تى سب يو تابزون اصناعون اور اوردومرسے معاشی کارکنوں کونصیب نہیں ہوتی۔ یہ اہرانہ بعیرست بجاستے تؤدایک مهايت قيمتى جيز سبدا وربؤى مغيد فايت بوسكتى سبد-بشر فيكري من سابوكار كي فود فري كالمتمنيادين كررسه بلكركارى توكول كمسائة تعاون بس استعمال مورليكن بنيكتك كماك مادى يُوبيوں اورمنفستوں كوجى چيز نے السط كري، رسيع تمدّن سكے سيے برايكوں اور معنرتوں سے برل دیا سیدوہ تو دسید-اوراس سے ساتھ دوسری بناستے فاسدیمی شا مل ہوگئی ہے کو مور کشٹ سے ہو مرا بیکی میکے کرمینکوں میں مریح ہوتا ہے وہ عملاً چنداؤد غرمن مرابع داروں کی دولت بن کردوما تاسب سے وہ جہابت وہمن اجماع طریوں مسعامتعمال كرتے بيں-ان دو فرابيوں كواكرد ركر ديا جائے تو ميكنگ ايك پاكيزه كام بھی ہوجا ہے گا، تمذن کے لیے موہودہ مائست کی بنسیست بدرجیازیادہ نا فع بھی ہوگا،اور عجب منیں کہ تؤدسا ہو کاروں سے میں مود نوادی کی برنسیست یے دوسرا یا کیزہ طریق کار ما بي شيست سعة را ده فانكره مند فابست و

بولوكس يركمان كرسترين كم انسعا دِسُودِ كم بعد ميكول مِن مراير اكتفاجونا بي بنديد

پوجائ کا د و ناملی پریں۔ و و پیجنے یں کہ جب سے دستے کی تو تنے ہی مز ہوگی تو لوگ کیوں

اپنی فاصل آ مدنیال بنیکسٹ رکھوائی گے۔ حافا کھائی وقت سُود کی نرسی، نفع ملنے کی

قوقع صرور ہوگی اور ہونکہ نفع کا امکان غیر تنین اور غیر محدود ہوگا ہی تدرا جہا فاصا زیادہ نفع سُود کی برنسبت کم نفع صاصلی ہوستے کا جس قدرا مکان ہوگا اُسی قدرا جہا فاصا زیادہ نفع سلنے کا امکان بھی ہوگا۔ اس کے ساتھ وینک وہ تمام خدمات برستورا سنجام دسیقریل گے جن کی خاطراب و کسد بینکوں کی طرفت دہورا تک کی کرتے ہیں۔ اہذا یہ ایک ایک ایک ایقینی باست بین کی خاطراب و کسد بینکوں کی طرفت دہورا تا کہا کہ سے کہ جس مقداد میں انسداد مود کے جس مقداد میں انسداد مود کے بیس اس سے اسے دور نا حاصل ہوگا،

بید بھی اس ارہ ہوگا ، بلکہ اُس وقت ہونکہ ہرطرح سک کا رو بادکو زیادہ فرد بخ حاصل ہوگا، دور نا کا در اُندیاں بی برطوع ہوں گی ، اس سیاح ہو تو دہ حالت کی برنسبت کہیں برطوع ہو تو دہ حالت کی برنسبت کہیں برطوع ہو بھر اس کہیں برطوع ہو تو دہ حالت کی برنسبت

اس بیمع شده مرایر کاجس قدر دیند بالو کماستد باعندانطنب کماست ین بوگاس کوبیک کسی نفع بخش کام پس زنگاسکیس سکے ،جس طرح اب بی بنیل سکتے پی اس سیاے وہ نرادہ ترد دبو سے کاموں پس استعمال ہو گا۔ ایک موزم و کا این دین - دومرسے کاروبادی کوگوں کو قلیل المترست قرستے بلا شور دینا ، اور مبتلہ یاں بلاشور تجنا تا۔

د إسرایا بونسی بدت سے سیے بینکوں بی دکھا بائے گا تو وہ لاز ما دوبی تری کا بوگا

ایک وہ جس سکے الک صرف اسپنے مال کی حفاظمت جاسبتے ہوں اسیے لوگوں کے

الی کو بینک تون سکے طور پر سلے کو فود کاروبار بی استعمال کرسکیں سگے ، جب کہ ہم اوپر

بیان کر بیکے ہیں۔ دُرد مرا وہ جس سکے مالک اسپنے مال کو بینکوں کے توسط سے کاروبار می

انگا ناچا ہے ہوں۔ ان سکے مال کو امانت میں دکھنے کے بجائے ہر بینک کو ان کے ساتھ

ایک مشراکت نامر عام طے کرنا ہوگا۔ ہر بینک مرا یہ کو اسپنے دو مرس سرایون سمیت انگی مالی ادراروں اور سکول پر تجارتی کا مروبار میں میرا یہ کو اس سے دی ہوئیک اور اس سے نحی تی اور پا بک اداروں اور سکومتوں کے دافول پر تجارتی کا موں میں انگا سکیموں میں ، ذراعتی کا موں میں ، اور پا کہ اور اس سے نحی تی تی تی تی تی تی تی توں ہوئی مفاد کے ساتھ دو مجارتا اور سے مفاد کے ساتھ دو مجارتا اور کا مفاد کا روبا در سے مفاد کے ساتھ دو مجارتا اس ان فا تک ہوں سگے۔ ایک یہ کرسا ہوگا دکا مفاد کا روبا در سے مفاد کے ساتھ دو مجارتا اسان فا تک ہے ہوں سگے۔ ایک یہ کرسا ہوگا دکا مفاد کا روبا در سے مفاد کے ساتھ

متد بوبائے گا سیاے کارو باری صرورت سے مطابق مراید اس کی پشترانی کرتا رسيه كااوروه اسباب قريب قريب ختم اوجائي سكيجن كى بنا برمو يوده سود وردنيا بین کساد با زاری سے دورسے پواکرستے ہیں۔ دوسرسے پر کم سا ہو کارکی الیاتی بعیر اوركارو بارى نوكون كي تجارتي ومنعتى يصيرت يؤكرج بابم برداز مائي كرتي رئي المسس وقت ایک دو سرے سے مساعة دستیاری اورتعاون کریں گی اور پرسب ہی سے يدمفيد بوكا . مهر تومنا فع ان درائع سيمينكون كيمامل بون سيم أن كووه استانتظامي . معمارون تکا سلنے کے بعدء ایک مغرر تناسمب سکے مطابق اسپینے عصتم واروں اور كما تردارون ين تقييم كروس معداس معالمه ين فرق صرون يه بوكاكم بحالمين موجوده منافع (Dividends) میمبتردارول پی تقییم ہوستے ہیں اور کما تر دارول کو محددے د باجا تاسه - اس وتست وونوں میں منافع ہی تقیم ہوں کے - اب کھا تدواروں کو ا كيسه متعين مثرت سيك مطابق شود لما كم تاسب اس وقست مثرح كاتعين نر توگا بكه جنت بمى منافع بول سكه افؤاه كم بول يازياره ، ووسب ايك تناسب كم سائت تقيم بو مِا يُن سند ـ نقعهان اور ديواله كامتنا خطرواب سبعه أتنابي أس وتست بيي يوكا-اب خطرو الداس سك بالمغابل فيرمدود نفع كالمكان دونول مرون بينك سك مفترداروب سك سين يخصوص بير- أس وقست به دونون جيزين كما تردارون اور مصر دارون مين مشترك بوجائيس كي-

دوگی بینکنگ کا برنقصان کرنفع کی کشش سے بوسر ایران سک باس اکھا ہوتا

ہے اس کی جہتے طاقت پر عملاً صرف چندسا ہو کا رقابض ومتصرف ہوتے ہیں، تواس کے بیعے ہم کو یہ کرنا ہو گا کرمرکزی سا ہوری (Central Banking) کا سادا کام بیت المال یا اسٹید ف جینک فور اسپنے یا تقدیل رکھے اور توانین کے ذریعہ سے تمام بائیویٹ بینکوں پر حکومت کو ، فتدا راور دخل وضیط اس مدتک قائم کر دیا جائے کہ سا ہوگار اپنی مالیاتی طاقت کا سبے جا استعمال مؤکسکیں۔

غير شودى ماليات كاير عمل نقشه توہم سند ميش كياسيد ، كيا است

More Books Visit www.igbalkalmati.blogspot.com

| *                | 14                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------|
| ذكا انسدا دقسابل | دیکھنے سے بعدیمی اس سنبر کی گنائش روجاتی سے کر شوہ |

عمل بنيس سيد ؟

ضيهم تميروا)

## كيانجارتي قرضون برسود جائزيت

ریر دو مراسلات سهدی ای مستظیر بهناب میددی و مراسلات سهدی ای مستظیر بهناب میددی و مراسلات مهدی ای متنان اور معندت که در میان بو فی بنی ،

معدوال بر خاکسار سنے بهناب کی تصنیعت "سود" کا یفور مطالعہ کیا

ہدوال بر خاکسار سنے برناب کی تصنیعت "سود" کا یفور مطالعہ کیا

ہدا در گویں نے کا فی کا وش کی سیمت تا ہم ال کا تسلی بخش ہواب کہیں سے

ہمیا در گویں نے کا فی کا وش کی سیمت تا ہم ال کا تسلی بخش ہواب کہیں سے

ہمیا فی مسالا اس سے اب آب کو تکلید نے دسیعند کی ہراست کرتا ہوں آلد

میدری دائیمائی قرائی سے۔

دا) جناب سف ابنی کی سب کے معتد اول دطیع سوم ) سکے مغیر اول دطیع سوم ) سکے مغیر اول دطیع سوم ) سکے مغیر اول در از ما المیست سک در اول کی ہو مثالیں دی ہیں ان سے یہ واضح منہیں ہوتا کر ای آس و تست کے نوگ تجاد مت سکے سیار قرض سینے سفتے یا منہیں سر جہاں ک بی معلوم کر سما ہوں ، کم اور کم یورب ین اقرض سے کر تجادت کرنا ہوں کا کم اور کم یورب ین اقرض سے کر تجادت کرنا ہوں کا اس سے بہلے تجارت نجی مرا یہ سے بامشار تا ہوں کے ذریعہ ہوتی تھی کی جناب کسی ایسی متند کی ب کا تو الرعنا یت قرائی کے جس سے معلوم ہوستے کر عرب بی تجلی تی شود کا اس وقت رواج کا کہ تہیں !

(۱۶) اسى حسة كم صفر ۱۹۹ سے ظاہر ہوتا سہد كرد إلى الفضل كى احاديث التحريم الودكى أي بيت قرآن د مورة بقر سے نز ول سے بينے كى بيل كي اس سے برتني اخذكونا درست ہو كا كر د إلى الفضل قرآنى جرمست اور قرآنى دي مست اور قرآنى دي مست اور قرآنى دي مسالم بين الما الله بين الل

جواب، - یہ بات کسی کتاب یں اس مراحت کے ساتھ تو نہیں کھی گئی ہے

کر عرب ہا بہت یں " تجارتی سود" را شج تھا ، لیکن اس امر کا ذکر صرور ملتاہ کہ دینہ

کے ذراحت بیشہ لوگ بیہودی سر ایر داروں سے سود پر قرمن لیا کرتے سفتے ، اور تو دیوں

بیرود یوں بلی با ہم ہی سودی لین ویس ہوتا تھا - نیز قریش کے لوگ ، ہو زیادہ تر تجارت پیشر سنتے ، سود پر قرمن سینے دریتے سفتے - قرمن کی صرورت لاز ماصرون تا داراک دیہوں

ہیش سنتے ، سود پر قرمن سینے دریتے سفتے - قرمن کی صرورت لاز ماصرون تا داراک دیہوں

ہیش سنتے ، سود پر قرمن سینے دریتی کر سف کے سیلے پیش نہیں آتی ، بلکہ زراحت پیشر افراد کو اپنے ذاتی مارور بات بودی کر سف کے سیلے بیش نہیں سبت بلکہ قدیم نراحہ سیا ہیں آری بیشر آتی ہے ، اور یہ آری کو مورست نہیں سبت بلکہ قدیم نراسف سیاری بائی بائی بیشر آتی ہے ، اور یہ آری کو کو شکل انتہاد کی سیسے ہوڑ دا دجد یدی پائی بائی سبت اور یہ تو تو تو سے مرا یہ اکھا کر سفے اور اسے کارو باریں صرون یہ ہوگیا کہ بڑے ہوگیا۔

مردن یہ ہوگیا کہ بڑے ہوگیا۔

مردن یہ ہوگیا کہ بڑے ہوگیا۔

دبو الفصل کی احادیث سور و بقره والی ایست سرمیت سودست توسیل کی بیس، مرسور و آل عمران کی آیست سند بیس، مگرسور و آل عمران والی آیست سکه بعد کی بیس سور و آل عمران کی آیست سند تران کا برمنشا وا منح کر دیا مقا که شود ایک برای سیست کو الا ترمنان بیش نظر سید. تران کا برمنشا وا منح کر دیا مقا که شود ایک بیست می اول تیاد کو نا ظرمناش معا طاست ین بیس ما داشت می الاست می دا دار می معا طاست می دا دار می معا طاست می دا دار می معا طاست می دا دار می دا دار می دا دار می معا طاست می دا دار می دا دار می معا طاست می دا دار می دا دار می معا طاست می دا دار می دا دار می معا طاست می دا دار می می دار می دار

وه اصلامات قرائی تنیس جی سے دو الفعنل کا عنوان تجویز کیا گیاسید ان امادیث بین صافت طور پر لفظ دی استعمال ہوا ہے ۔ اور نما تعست سے الفاظ تو داس کی حرمت پر دلائست کرتے ہیں۔ البتر یرصیحے سبے کو قرائن ہی جی سئود کی حرمت کا حکم دیا گیا ہے وہ قرمن والا محود ہے در کو دست پر مست لیمن دین والا محود اور فقها اسنے یہ تصریح بھی کی ہے کہ دیو الفضل بعین ہر وہ دیا جی سے ہو قرائن ہیں حرام کیا گیا ہے ، بلکہ یہ درا صل محود کا مربو الب کر الے کے سیے ایک بیش بندی ہے جے فقهی اصطلام بین مستد یا سب فرد کی اس کر الے کے سیے ایک بیش بندی ہے جے فقهی اصطلام بین مستد یا سب فرد ایو کہا جا تا ہے۔

سوال: (۲) جناب نے جی تفصیل سے میرسے موالاست کا بواب منامیت فرایاسیے اس سے میری اس تدروصلہ افزائی بوئی سیے کہ میں جناب کو دویا رہ تکلیعت دسینے کی جراست کردیا ہوں۔

قرآن کوری بی جس قدر سخست وجد د با کے متعلق آئے ہیں سٹاید
کمی اور گذاہ کے سیا جس بین است اس سیا میرسے خیال ناقعی می علائے
کوام کوچاہیے کہ اس معلیے میں قیاس سے کام بزلیں اورجب تک سود
کی کمی قدم کے متعلق ان کو یقین نزیوجاسئے کہ دسول کو یم میلی الشرعلیہ وسلم
کی کمی قدم کا سود عام طور پر لوگوں میں متداول نقا اس کو" الرافی"
کی تعربیت میں شامل نزکریں۔ جناب سے خطرے معلوم ہوتا سے کرجناب
والا سے تھی ترقی شود کے دوائے کی مودودگی کا قیاس مندر مرفظ ویو است کرجناب
والا سے تھی ترقی شود کے دوائے کی مودودگی کا قیاس مندر مرفظ ویو است

دا) مدینه کے زراعت بیٹ اوک میہودی سرایر داروں سے سود پر قرص لیاکو تے ہے۔ بی با دب عرص کروں گاکہ اسیے قرص بہاں آخری ا نه کہلانے جا بہیں۔ اس قسم کے قرص نادار اور ماجست مند نوگ لیاکو تے بی ۔ زراعت کے دیے جہاں تی قرص نران یورید کی ایجاد ہے جب سے بی ۔ زراعت کے دیے جہاں تی قرص نران یورید کی ایجاد ہے جب سے برائے ہیائے پر زراعست اور اس کے ایم شیمزی کا استعال متروع ہوا زمینداروں کو «تجارتی قرض سیلفے کی صرورت ہوئی۔ زمان قدیم کے ذراعت پیشہ لوگوں سکے قرض مجودی سکے قرض ہوا کرستے تھے۔ اور صرور یابت زندگی فورا کرستے کی غرض سے سیام جاستے تھے

دان فورسودیوں یں باہم بھی مودی لین دین ہوتا مقا۔ اس سے براللم

مہیں ا کا کران کے قرص تجارتی کا موں کے بیے ہوتے مقے۔ ورب کے

یہود اکثر زراعست پیشر تنے یا سا ہو کا درجیدا کہ بورب یں عرصہ کے

ماحت مندوں کو ان کی نجی مزوریات کے بیے دو پیر قرص دسے کرایا ا

(أأن) قريش ك لوك يوزياده ترتجارت بيشه عقم بايم مؤد برقرص سيت دسية بنه اس كرمتعلق عرمن ميس كر قريش من منود كي بومثاليس میری نظرسے گزدی ہیں ان سیعے اس باست کی وضاحت نہیں ہوتی كرمتعلقة روبية تجارت كم يف قرض لياكيا تقا-اكر جناب كم مطالعه يس كونى ايسى مثال أفى بوتوجيريانى فراكر مطلع فرا وين تجاريت ان دفون يانجى سراير سع يامضارمت سعيدة تى تتى يوتجارتى دركاروان "قريش مصية سق ان يسسب لوك بعترك سكت سق كهاجا تاسيم كم ايب دينار اورتصعت دينارتك بعي وعترليا جاسك نقا-بظابراسس طريق كى تجارت كم سيد دويرة ون سين كى ماجت د بونى ماسية -مبياكه بن يبل لك حيكا يون تجارتي موديورب من بهت بعدين أياور پابخوی اور دموی صدی عیسوی کے درمیان اس کا وہاں رواج مزتقا۔ اس سے برلازم نبیں ا تا کروب کی بھی ہی مالت ہو۔ نیکن برصروری علوم ہوتا سے کرز انرجا لمبیت سے عرب میں تجارتی سود سے رواج کی وہودگی كو ماسنف سے بہلے اس محمنعلق تحقیق كرنی جائے۔عرب اور دیگر مور نوں نے رسول کر عمل التعلیہ وسلم کے نہ لمنے کے مالات کافی
تفصیل سے بیاں کے بین تجارتی شود کے متعلق ان کی فا موشی سے
کی یہ گمان نز ہوگا کہ اسیے شود کا ان دفول دو اج ہی نزیقا ہ فاص طور
یہ برجب کر تجارت کا طریق کا دہی ایسا عقا کہ اس میں ہر بیسے والاشا ل
یرجب کر تجارت کا طریق کا دہی ایسا عقا کہ اس میں ہر بیسے والاشا ل

جناب کی نظرسے مولانا ابوالکام ازاد صاحب کاسورہ بقر کی ایات بدیرہ کے دیکا ہوگا۔ انہوں نے الراف سے وہ مود مراد لیا ہے۔ ہوکا ہوگا۔ انہوں نے الراف سے وہ مود مراد لیا ہے۔ ہوکسی ما جمت مندسے لیا جا دے کیا علما سے کوام اور مفرد مفرس عظام میں سے کسی اور نے بھی برشتے نیکے میں اگران منول مفرس عظام میں سے کسی اور نے بھی برشتے نیکے میں اگران منول مسے اور بزرگان دین کوانفاق ہوتو ایک بہت براسے اور اہم مشلے کا ممار واروا ہم مسئے کا ممار واروا ہم مسئے کا ممار واروا ہم مسئے کا

جواهب: - بھے آب کے اس خیال سے انفاق سے کہ جس چیز کی تومت کی نصری قرآن بیں مذکر گئی ہواس کو بعیبہ اس چیز کے درسے بیں در کھنا جا ہیں جس کے اس خیال سے انفاق سے بی در کھنا جا ہیں جس کے اس خوام ہو نے کی صراحت قرآن بیں کی گئی ہے۔ لیکن دولو کے معاملہ پر اس قاعد ہے کا انطباق آپ جس طرح کر دسیے ہیں وہ میرسے نزد دیک میری نہیں ہے۔ آپ سیا شالل کی نبیاد دو ہا توں پر ہے۔ ایک یہ کہ دولو سے مراد لاز آ معاملہ قرض کی وہی صورت لی بانی بیا ہی جا ہے ہی دو سرسے یہ کہ تجارتی کو دکا مواج بی بیا ہی ہے ہوئی سلی الشرعلیہ وسلم کے زمانے میں دا تھے تھی۔ دو سرسے یہ کہ تجارتی کو دکا مواج پوئی ہوئی ہوئی می نروی ہوئی کہ تھی کہ تا دار جا جم ندوی ہی تو دیر قرض لیا کرتے ستھے اس جو نہی ہیں ہی ترائی می تحریم کی ذریع ہوئی ہیں اس سے خادی دی موت دو دو اور پہلی چیز اس سے خادی دی ترائی سے خادی دی ترائی میں۔ سے۔ یہ دونوں ہاتیں در سمت نہیں ہیں۔

بہلی بات اس سیاے خلط سیے کر قرائن صرف این معاملات کیا مکم بیان کرسنے نہیں آیا تقا ہونزول قرائن سکے وقت عرب یا دنیا پی را تیج ستھے ، بلکہ وہ اصول بیان کرسنے آیا تقا ہو قیا مست بھے بیش اسنے واسسے معاملات پیں ما اُرْز و ناما اُرْ اور میجے وغلط کا کافرق ظاہر کریں اگریہ بات نہ افی باست قو بحرقرآن کی ابدی اور عالم گیروا ہ نما ہونے

کوئی معنی شہیں ہیں نیزاس صورت بیں معا لمرصوف ایک دیا کا نہیں دہتا۔ ایک شخص

یہ کہ سکتا ہے کہ قرآن جی نثراب کو توام قرار ویتا ہے اس سے مراو صرف اُس قیم

کی نثرا ہیں ہیں ہو اُس وقت عرب وزیا ہیں بناکرتی تقییں ۔ قرآن جی سرقے کو توام عظہرا

مناہے اس سے مراوصوت اُس طریقے یا اُن طریقوں سے سرقد کرنا ہے ہو اُس وقت

استعمال ہوستے تے مطالح اصل چیز شراب اور صرفے کی حقیقت ہے ہو تمنوع کی

استعمال ہوستے تے مطالح اصل چیز شراب اور صورتی ساسی طرح اصل چیز د بؤ کی حقیقت

ہے ہو توام کی گئی ہے اور وہ یہ ہے کہ معالمہ قرض ہیں وائن مدیون سے اصل پر کہ پہر

ڈائدوصوں کرنے کی شرط کر سے بیرحقیقت جی معالمہ قرض ہیں وائن مدیون سے اصل پر کھی اُس کے بھر قرآن سے مطابق دیؤ کو توام کیا ہے اور کہا ہے اور کیا ہے اور کیا ہیں

پر قرآن کے مکم تحریم کا اطلاق ہو جاست مندی کی معالمت میں اپنی صروریا رہ شی سے اور کہاں

پر شہری کہا کہ ہوشکھی نا وادی و معاجمت مندی کی معالمت میں اپنی صروریا رہ شینے میں کا خاط

More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

خارج اور کس کس کو داخل کرس سے ؛ اس سے بیا کیا اصول مقرد کر کس کے ! اور قرآن سے کن الفاظ سے یہ اصول تکالیں سے ؛

اولانا اکداد کامیح منشا وہ نہیں سیدہ آپ نے سمجما سید وہ اپنی تشریح جا آلل میں صرف ید دکھا نے کی کوشش کررسے ہی کر شود یس انقلا تی جندست سے کیا قباصت میں مرف ید دکھا نے کی کوشش کررسے ہی کر شود یس انقلا تی جندست سے کیا قباصت سے دیکن ان کا منشا نیز ظا برنہیں ہو تا کر شود سے مراویی مرون وہ شود سے ہو کیسی ماجست مندکو ذاتی منرور یاست کے سیلے قرمن دسے کرومول کیا جائے۔

مولانا موصوف کی تشریح سند ہومفہوم آب اخذکر رسید یں وہ قرآن سکے الفاظ سند ہی ڈرائ سکے الفاظ سند ہی ڈرائ سکے اسس الفاظ سند ہی ڈرا گرسید اورمفسری وفقہا میں سند ہی کسی سنے تحریم راہ سکتے اسس قرآنی مکم کو حاجمت مندی سند مقید نہیں کیا ہے۔

اس سلسلے بیں بہتر ہوکہ آب بیری تفسیر تفہیم القرآن " مبلدا قراص فی ۱۲سے ۲۱۸ کیس ملاحظہ فرالیں۔ وعادی الافری لیس کی میں میں میں اللہ میں میں میں اللہ میں میں میں میں میں میں میں میں میں م

سوال: ببیا جناب سنه فرایات امیرسه استدلال کی بنیاددو
اتون پرسهدایک برکردبوست مراد لازگا قرص کی وی صورت لی جانی
جلسینه یونی کویم صلی انترطیه وسلم کے ذمانه یں دا تیج بنی او دروسرے
برکر تجارتی شود کارواج بونکه اس ذمان سی می نقا اس یے شود کی برصورت
فرا نی کم تحریم بی نہیں آتی - جناب اِن دونوں یا تون کو درست نہیسیں
سیجھتے . مگر بر دونوں جناب کی تصنیعت معمود " جھتم اول سیصفیات

٣٥٠٣١ كى المه برميني ين جناب في فراية قران جي أريادتى كوروام قرادد بتاسية عدوايس خاص قيم كي زيادتي سهداس يدوه استدارية ك نام الله خ يادكر اسيد- الي عرب كي زبان من اصلام سعيديمي معامله كى ايك .... . خاص نوعيت كواس اصطلاحي نام سعه يا دكياجا تا بخا..... اور بوج مد الروا ايك خاص قسم كى زيادتى كا تام سيك اورو و ٥ معلوم وشهور الا سكے بعدوہ روايات يں جي بي را نزم جا بليست كے ربؤكي مثالين دي میں اور ان سے بعدم توم ہے کہ کاروبار کی پرمعور ہیں عرب ہیں اٹھے المنيس النبيل كو ابل عرب ابني زبان بن" الربو " محية سنته اوريبي وه جيزيتي مِس كى تحريم كالعكم قران جيدين الذل ووايدين يرعوض كرجيكا بول كرجناني كرجناب كى تنسب من اوردوسرى كتابول من "الربو" كى يومنا ليس دى جو فى ين السبعة يرنام رئيس مو تأكر عرب تنجارت كسيله بعي قرص سينة سنف اودا كرعرب بس تجارتي سودرا تيج سبي مقا توجناب كم البينات وللل كمعطايق "الربو"كي زويس نبيس أنامياسية الريزيج الكاسلف جيس كوئى غلطى مرزد بوئى سبت تومېريانى فراكرسيم اس سعدمطلع فراسيك.اور علىاست كرام سفيجي ما ناسيت كرا الربع السيد وبي يراعونري مقصودس ، بوان دنون عراول من متداول نقى اودد بوسك نام سيد يادكى ما تى تنى . اب ربی یه باست کری یاز مانه جا بایتست مصر دون بس تجامتی سود

سله يربحت ويوده المريش ين صفه عله اه ايرد يمي جاسكتي سيد بيري مراد دراصل يهي كم اصل سك بوست مراير بربرزيادتي قرآن بن حرام منين كي كئي سبد به زيادتي توتجارت بي بهي بوتي سبد سبت قرآن سف ملال كياسيد قرآن جي زيادتي كوح ام كرتاسيد دو" الراؤ" سبت جي كا ايك فاص مفهوم تفادورو ومسب كو معلوم تفا-

واقعى دائيج متفاكر بنبي - اس محمتعلق جناب فراحك بي كرير باست مراست کے ساتھ کی کاب میں منیں مکی گئی۔ اس میری سے عومیٰ کی تفاكه اسيع سنكين معاسلے بين جس سكے سيلے الله تعانی سقے برای سخست سزامترری سید قیاس پرعمل مزکرنامیاسیئے۔ بلکہ جہال تکسد مکن ہوسیکے اصل ما لاست معلوم كرسف جا يثين - عل سف يربى عومن كيا مقا كرير تا ديخي امر سیم کر بورس یں یا ہے یں اور دموس صدی عیموی سکے دومسیال تجادتی شود کارواج دیتا. اس سکے سیسے عل جناسب کی فدمست میں مختلف كابول كے تواسع بیش كرسكتا ہوں- نیزجن كابول كسيرى رسائي بوسكى انسست يدمعلوم بواكران دنول عرسب بين تنجادست بجى مرايد سے یامضاربست سے ہوتی تھی۔ تجارست سے سینے تذکرسے میری نظر سے گردسے ہیں ان میں کہیں تجارتی قرمنی کا ذکر شہیں۔ جناب کی علمیت اوروسعسيت مطالعدسيس مجع اميديتي كرجناسب ميري رمنماني كسىايين كتاب كى طرون فرائيس كي عبى سعداس إست سيم متعلق قابل وثوق مالاست معلوم بوسكين. نيكن يرأميد برنزاتي - مبيساسيني عوص كريجابون معتنفين سف رسول كريم معلى الشرعليد وسلم ك زماست كمالاست بروى تغصيل سع بيان كيرين . ليكن اس كا كمين ذكر منين أ تأكر لوك ترحل ہے کر تجادمت کیا کرستے ستھے۔ قریش تا ہر ستھے ۔ معنرست عباس دمنی اللہ عن مود يردو بير دسية عقر مركن كو : كميورسك كاشت كادول كو-طبقة تجادكا ايكب فرديبى إيتا مرايرهو دير ديتاسب توكاشت كادول كوركيا اس سع يركمان مربوكا كرتجارتي شور تابيد تفاع

جناب نے دریافت فرایا سید کر قرض کی بہست سی مختلفت صورتوں میں سے کس کو تحریم ریو کے حکم سے خارج اور کس کو داخل کریں گئے۔ شود کی ووصور تیس ہوڑ مانہ جا چیست میں دا تیج تقییں سب

منوع ہوں گی۔ جہاں تکسسی سجد سکا ہوں اس وقست ذاتی منروریات سكے سیمے اور اضطراری قسم سکے قرض ہی سیمے جاستہ سنتے اور اسیا قرض سيين واست توكول كومهاجن اكثر توسنة سنف اوران كوبجانا منروري تقا اس سینے" افراؤ" ترام ہوا۔ اسیسے مود کی جنتی ہی خرمست کی جاسے درست سے اور اس کے چروں سے سیمین قدر محمت مزا تھ پنے کی جاست بجاسهه اس سك برخلات اسيعة قرص جن سك سينف واستفع أور كالول يس نكاستے بي ان يرشود جائز يونا جاسيتے۔ اسيسے شود دسينے والے اورسين واست دونون سيمسيك فائده مندجوسته بي الهدر كيمين سم كمكئ وقعدمديون ان كومعة ارميت پرترجيج ديتاسيم يجيم يستحينري بداي مشكل پیش آتی سے كرعلمائے كرام اسيے سؤود كوشے زيے من املان وى سولى بى بىيى سخنت ىزاكاستوجىك كيول قراردسيقى بى كيااملايى فقه كم مطابق جرم اوراس كى مرايس مطابقنت ين نبين جونى جاسبية -اسب سود پر بواعتراض سبے جاتے ہی وہ یہ بی ،-ایک برکراس سے ایسالمبقہ پيدا تو تاسه يوبنير منت ومشقنت كي الدني وصول كر اسبع براعرال ان توگوں پہنی ہوسنے چا ہئیں جن کے پاس بڑیوای زمینداریاں اورکئی محنى مكان بى اورو و بن محنست گزر او قاست بى شيس بلد عيش كى زندگى بسر كرست ين الراسلام ال معنود كوينس روك تو تجارتي سودسين والا ہی کیوں مورد عنامید ہو ؟ دومرسے یہ کرمودسے کرتجارت کینے والے كوياست نقصان بومرسودسلينه واسك كومنا فع بى سلم كاريراحتراين كي مد مك درست سے على اس است كو نظرا نداز مرنا جاسية كم مود برروبه تجادست سكے سياح لياجا تاسيعه كر مديون كواس المرح سؤود سسے کئی گنازیادہ منافع کی امید ہوتی سبت اور بیٹر اوقات پرامیدیوری بوتى سب، درمزتجارتى قرص كواس قدر فروغ مز بيوتا . ايسه قرص دسينه وإليه

کوسالانزایک چیونی سی دقم ملتی دیمی سے اوراس کے بدید دوہیر این والا کہی اس دقم سے کئی گنا زیادہ نفع کمالیتا ہے اورکہی اس کونقعال ہوتا است است است است است کا عام مسلک سے اس می نفع است کا عام مسلک سے اور برایسی چیز نہیں اور اس سے ایسی ترابیاں بیدا نہیں ہوتیں کر اس پر از اور اس میں اور است میں سے میرے خیال ناقص میں ہیں گود کر اس پر از اور اس می نفع آور میور توں میں تفریق کرنی جا سینے اور بہا جائز اور دوسری ممنوع ہونی جا سینے۔

يس جناس كو بار بارتكليمت دست و بايول - اس كى يمن ويوه بن-ايب يركر علالا لكمول مسلمان تبارتي شود سيت با دسيت بين - كيونكراكران كو

ے ان سب باتوں کا بواب اس کتاب سے ابواب مدیر مدیت مود اسلی بیلوا ورایجا بی بیلونیس موتودسیم-

كه اس كايواب منيم تمبراين المعظم فرايا باسته

تجارت قائم دكهني يه وجس من دوزروزمقا بارتيز قر يو تاجا تاسيد، توان محسيك اس كرسوا جاره منهل مجيم معلوم سيد كرجناب سق اس بات كونهيل مانا اورمتبادل طرسيق تجويزيجي فراست بي دليكن ين بصدادب عرض کروں گاکرہم لوگوں کی موہودہ ذہنی اور اخلاتی معیارجس کی آپ کو اپنے ہم مذیبوں سے توقع سے ایک۔نی جائیا سے۔اورہمارے مذہب میں دوسسنى كالخيائش يى تين-اس سيدى تاجير كخيال عى بمارس علماسته كوام كومياسيب كرندم مب سكتندني ومعا الثرتي معا لماست بي صبولات مت زیاد و مختی مزورتن اور الشرتعالی سکے فرمان کیریٹ ما الله بی کے م الميشة وَلاَيْرِينُ كَا بِحِصْمُ الْعُسْرَكِو إِدرَكِين - مزيد برآل يهيك مسلمه اصول سبع كرجس بيركو قانون منع كرسه اس كانقعان اسس فائكره سنعه زياده بونام الهيئة وبيساكه الشرتعاني في مشراب اوربوسة ك باست من فرا ياست و إلى من المنه الكيروس مُعْمِها الماري سُود ببعن مالاستندی بعض لوگول سکےسیاے تقعمان دہ ٹا پسند بچومکتا سپریکن اس سعدانكار بنيس كياسكت كروه اكثراوقات فائده مندي سبعدا وماس كا نغع اس کے نقصال سے بہمت زیادہ سیے۔ اس سیے اس کی مناہی مہم تی

دوسے آن کل فرق صرور است کے بغیر ہارہ وہیں اسکے سیائے اس قسد دروہیں مرور است مرور سے بغیر ہارہ مہیں ہرایک مرور ست براتی سبے کہ بوقسیت بنگ قران کے بغیر ہارہ مہیں ہرایک مغوس حقیقت سب سب میں نظراعا زنز کرنا جا سیئے۔
تیسری دہ داتی سبے میں سرکاری فوکری کے دوران میں بحنرل پراویڈنمٹ سے سیادہ پر اپنی مرفق سے کھوا تا دیا۔ اس پر جھے ایک کافی دقم مؤود کی جل سے جو بیس نے تکال کرمیائیدہ دکھ لی سے میں برمائی کرنا ہا متا ہوں کرا یا یرمود دنوع سب یا جائز۔ کیا جناب میری دمنائی

فرائن کے اگر فنوع ہے تواس رقم کواب کس کام بی فرج کیاجات ا ہے اکیا ماجب مندوں کی اعاد پر اسے فری کوناجا تو ہوگا!اس رقم کی و مت وحلمت معلوم کرنے کے بیام بھے ہوسی کوئی بڑی اس میں ٹی نے مود پر جہنی لک بی عیس پر اعد فرالیں میکن چند کئے معاوف مزہو سکے ۔ اور ان کو آپ سے سامنے مل کے بیاب شی کرنے کی ہرائت کر بہا ہوں ۔ امید ہے آپ مجے اس تعلیمت دہی کے
سیام معاوف قراوس سے ۔ اطمینان قلب جا ہتا ہوں ۔ لیکن اس خط کے ہواب کے بود جناب کو مزید تعلیمت مردوں گا۔

جوامب ید به خکسین نے یہ مکھا تھا ،اوراب ہی یہی کہتا ہوں کہ قرص بر میں نوعیست کی زیادتی کوعرب میں اروز کہا جا تا تھا ، قرآن میں اسی کو حرام کیا گیا ہے۔ بیکن اکہ اس باست کوج شعنی میں سے دہے ہیں وہ یہ سہت کہ قرص کی ہوتنہ میں عرب ہیں اُس وقت را تیج تعین صرون اون میں قرآن سنے اصل سے ذیا دہ لینے کو ہوام کیا ہے۔ حالا کم میں سنے ، اور تمام فقبائے اسلام سنے بالا تفاق قرمن کی توعیت کا نہیں جگہ ذیا دتی کی نوعیت سن کا استنباط کیا ہے۔

اس کویس ایک مثال سے واضح کروں گا۔ عوب یس زائر نول قرآن سکے وقت اصطلاعًا لفظ خرصوف انگور کی شراب کے سیاستعمال ہوتا تھا۔ دوسری شم کی شراب کے استعمال ہوتا تھا۔ دوسری شم کی شرابی جوان بیل اس کی شرابی جا آرا پر نفظ ہول دیا جا تا تھا۔ بہرحال جب قرآن بیل اس کی ترمست کا حکم آیا توکسی نے بھی اس کا یہ مطلب نہیں لیا کہ پرحی ہے۔ قرآن بیل اس تی ترمست کا حکم آیا توکسی نے بھی اس کا یہ مطلب نہیں لیا کہ پرحی ہے۔ صوف اس قست مشترک الله تعمیل اس مفست، مشترک الیا کہ بہرائی تعمیل اس مفست، اس کی صفعت، بلکہ یہ جھاگیا کہ ان سب میں توایک صفعت، مشترک الیا جاتی نشر آ ور ہونے کی صفعت، باتی جاتی ہونے کی شفت، باتی جاتی وہ اس تکا ہے وہ اس تکا ہے۔ اس کی جی تیز صورتیں وائی تعمیل ان سب بیل کی جاتی ہے۔ اس مطرح عرب میں قرض کے معاط است کی بھی چندصورتیں وائی تعمیل ان سب اس ملرح عرب میں قرض کے معاط است کی بھی چندصورتیں وائی تعمیل ان سب

ین پر بات مشترک بینی کرایس دین کی قرار دادی اصل سند دایدایک در آم ادا کرنا بطور مشرط کے شامل باو تا بخا اور اسی کا نام ایل ورب داؤ در کفته سند - قرآن یم جب راؤ کی ترمست کا حکم آیا توکسی سنداس کا پر طلب در ایا که برحکم آنبی اقسام قرص سنت تا می کردست کا حکم آیا توکسی سند اس کا پر طلب در ایا که برحکم آنبی اقسام قرص سنت تا می تقبال نے سندی و عرب می اس وقست دا گیج تقبیل - باکر شروع سندی تا می در شروط و ایر کی ادشاد می است کی طرف شود قرآن پر مادشاد می ادر ایک سند دا ایست ایست کی طرف شود قرآن پر مادشاد می ادر ایک می از در ایست کی طرف شود قرآن پر می ادشاد می ادر ایک می در ایست کی طرف آن در آن شام کردیا گیا سید و قرار ایست کی در ایست و در آنیت ۱ می ۱۰ می در ایست و در آنیت ۱ می ۱۰ می در ایست کی در ایست می در ایست و در آنیت ۱ می ۱۰ می در ایست و در آنیت ۱ می ۱۰ می در ایست می در ایس

اس سے معلوم ہوتا سے کہ ماس المال ست قریا دہ لینا ہی دبؤسید۔ اور اسی کو قرآن ترام کر دیا ہے۔ اور اسی کو قرآن ترام کر دیا تھا ہے۔ اگر قرمن کی بعض خاص صور توں ہی ہیں پر زیادتی حرام کر ڈی تھا وہ ہوتی تو اشار سے کنا سے ہی میں مقصد ظام کر دیا جا تا ، مثلاً بہی کہد دیا جا تا کہ حاجمت مند کو قرمن دسے کر زیادہ مزومدول کرد۔

 پیش کرستے ہیں بھی اس امر کا نبوست نہیں ہوسکتے کہ اُس زمانہ بیں کوئی دو سری صورت واقع نہ ہوتی تھی۔

یں سنے ہو کھیلے خطین عوش کیا تھا کہ اس نہ ماسے کو گس ہر تھے ہے قرن کو ہیں ہے تون کو ہیں ہے تون کو ہیں ہے ہورا قیاس ہیں ہی ہی تھے تواہ نا دا دا دا دا دا در تواہ ذاتی منر دریات سے ایک یہ میرا قیاس سے اور اس بنیا در سے کہ میری نگاہ سے قدیم نہا نے کی محروں میں کمبی قرمن کی اقسام قرمن سینے واسلے کی حالت یا غرض سے کا فاط سے بنیں گردی بر مالا کہ انسان ہر نہا سے بی قرمن گیا تھے اور قرمن لینا صرف نا دار وگوں نکے میں قرمن مختلف اغراض سے سیار لیتا دیا ہے ، اور قرمن لینا صرف نا دار وگوں نکے میں محدود بنہیں دیا ہے۔

اس بنگر میرسد سیامی پر بحدث کرنا خیر صروری سیم که نفع آوراغراص سکمسیامی کی بیامی میرسد سیامی کی بیامی کی بیامی بی قرض پر کود لیناکیوں حرام بو ناچاسیئے - اس سکے تتعلق اس سے پہلے اسیف دلاکل میں بیان کر بچکا ہوں -

میری دائے یں پراویڈنٹ فنڈ پر ہو شودی دقم آب کو فی ہے۔ اسے آپ
اپنی ذات پر خرج فرکوری۔ اگر آپ کو اس سے ترام ہونے کا پقین نہیں سے، تب

یمی یہ رقم مشکوک تو سہد آپ جیسانیک دل آدمی ایک الیس ایسی چیز سے کھوں فائدہ
المخلائے جی سکے پاک ہوٹے کا یقین فریو : خصوصاً جیب کر آپ اس سے محتاج بی
فہیں ہیں۔ بہتر یہ ہو کہ آپ اس سے ایک اسیے فنڈ کی ابتداد کو بی ہو حاجب مند
کو کو لوگوں کو بلا سکو دقر ص دسے میراخیال یہ سے کہ دو سرے بہت سے کوگ ہی ہی ہی
کو اس طرح کی سودی دقیق کی چین ، یا آیندہ لیس گی۔ اس فنڈ یس اپنی رقین نوشی وائیل
کو دس سے اورایک ایجا فاصا سرایہ اس کام سے جمع ہوجائے گا .

کر دہ سے اورایک انترائی شعبان دمضان النہ ہوں کے ایک فیل

سوال: - ما دیون کے ترجمان انقرائ یں جناب نے میرسے سوال متعلقہ تھارتی سود اپنے ہواب کونقل قرا یا سے جس سے جھے جسادت متعلقہ تھارتی سود اپنے ہواب کونقل قرا یا سے جس سے جھے جسادت موتی ہے کہ باوہود اس کے کریس نے جناب کومزید تکلیعن نا دسینے کا

كا وعده كيا عناء أيب ست مقولري مي ومناسست كي درنواسست كرول. (۱) آب سف تحريم فراياسيه "اس طرح عرب عن قرص كعماللا كى بى چندمود تىں دائىچ تىيى - ان مىپ يىں يە باست مىتركى يى كەليىن دين كى قراروا وين اصل زائدا يك رقم اداكرتا بطور شرط ك شال بوتا عقدا اوراسی کانام ایل عرب دیوم کھتے ستنے "اسسے ظاہرہ کہ جناب نے معى المرجح الوقت اقسام قرمق سنع بى ذيادتى كى نوعيست كااستنباط كياب اورسی میری کوششش دی سے - اس سکے سیاے منروری سے کرما لمیت سے عرب میں قرصٰ کی ہوصوریمی ما تیج تنییں ان سب کو اکٹھاکیا جائے اورديكما ماست كران سب بن كياج: ومشرك تقا-جناب سك نزديك بوباست مشرکس بنتی و و پریتی کرلین دین کی قرار دا دیس اصل سعے زاید ايك مقم ا هاكونا بطور مشرط ك شابل بوتا عنا-ميري وص سهدايك اور باست بعی مشترک تنی اوروه پر کر مدیون کی حاجت مندی کی وجه ستعام برنامائز مشرائط عايدكى ماسكتى تقيس يا بالغاظ ديگرامسس بر ببروظلم كااحتمال متارقوم كيمتني مثاليس آب سفداين كتاب سود ين لكعي بي ال سب ين يراحمال موجودسيد- اس يعدير جزومشرك بعي دربو اي تعربين شال بونايا سبيد اوراس كوشامل كي بغير " دبو" كى تعربين المكل روجات كى - إحمّال جروظلم اسب ماجت مندانه (Consumtive) (Non-Productive) قرصنول كاخاصرسها ورشايدي وجرتحويم دبؤجو ليكن أكريه ابست بوجاست کراس زماندیں عرب منفعت بیش (Productive) کا دول کے ایم معى سُود بدوبيرة ومن سين ستف توميرا نظريه غلط بوجاست كابيو كدميرى ابنی کوسٹسٹ جاہلیتن سکے عربوں میں اس تسم کے قرض کا کھوج لگانے یں ناکام دی اس سیمی سنے جناب کو تکلیف دی سے ، اور امید

رکه تا بون که جناب این تحقیق کی بنا پر فر اسکیں گے کہ آیا به نعست بخش (Productive) قرص کا بی ان د فون عراوی بی رواج مخاکہ نہیں ؟ جناب نے قرص کی ہو تھنا معلوم ہو تا ہے لین ان میں صوف ایک ہیں تا ہوئی ہیں قور ہو قتا دو نے بیان فرائی ہیں کو "ایک شخص ایک شخص سے باعد کوئی چیز فرو خست کرتا اور ا دائے قیست کے سیف ایک وقت مقردہ تک جہلت دیتا اور ا دائے قیست میں امنا فرکر دیتا بہ فور فرائے کو برزیا دی کو میں وقت ما کہ کہ باتی اور قرص دارو قست مقردہ پر قیست اور ان کی سیف میں امنا فرکر دیتا بہ فور فرائے کو برزیا دی کس وقت ما ہر بھو بھی ؟ جب کہ قرص دارو قست مقردہ پر قیست اور اکر نے سے عابر بھو بھی ہو تا تھا ہو اور قرص دارو قست مقردہ پر قیست اور اکر نے سے عابر بھو بھی جو رفام کا احتمال موجود تھا۔

(۳) جناس سنے مرکم تھری مثال دی سے اور قربا یا سے کرمکم تھریم کا کھی سنے یہ مطلب نہیں لیا کہ پرمکم معرون اس تسم کی نٹراب یا ان اقدا کی نٹراب یا ان اقدا کی نٹراب یا ان اقدا کی نٹرابوں سے سیاسی وقدت وا نجے تغیبی پخصوص سیے۔ کی نٹرابوں سے سیاسی تو ایک صفعت مشترک ، بعنی نشدا ورج نے بھری جوئن سے کی صفعت باتی جاتی سیے ، اصل جرمعت اسی کی سے ۔ میری حوث سیے کی صفعت باتی جاتی سیے ، اصل جرمعت اسی کی سے ۔ میری حوث سیے

سله به بات بدام ترفاط سهد مقوک کی تجادت علی به کوئی غیر معولی بات بنیل سهد که ایک مفوک این بات با با به بنیل سهد که ایک مفوک از اینگی که منوک کا تا بر است فورد و فرخ سنقل کا یکول کو قرمن پر ال دست کر قیمت کی ادائیگی که سیده به بنید دو میبیند دو میبیند کی مهدت بلا مئود و پیرسه او مراس مقرت سک اندر قیمت اداد بجوشه کی صورت پی مزید مبلست مئود دلگا کر دست اس صورت بی و قست پر قیمت مزدسینه والا فورد و فرده و فروش تا بر لاز ما فاقد کش بی منبیل بوتاسید کر اس پر مئود دلگنافاص قیم کاظام قراریات بوشاه صاحب مرادسات دست بین.

کر اسی طرح بهیں" ریوائی متردرمان صفعیت مشرکب معلوم کرنی چاہیے اصل حرمست اسی کی بوگی واورشود کی توصوری اس صنردست مبرآ بوں ان کو " دیوائے کے تحدیث نراہ تا چاہیے۔

(٧) سورة بقرى آيت وَإِنْ مُبْتَمَ فَكَالُمُ وُوَيُ سُمَا مُوَالِكُمْ مسعجناب سفاستدلال فرايامه كمداس المال مسعة ياده لينابى ديو ہے۔ کیونکہ اگر قرمن کی بیعن خاص صور توں ہی ہیں ، زیادتی توام کمنی عقود بيوتى تواشارس يى يى يى مقصد ظا بركر دياجا تا مثلاً يركه حاجست مندكو قرمتی دست کرتریادہ نہ وصول کرو۔اس آ پسنند کو اس سے ماسبق سے ملا كرير مين تويُورا مكم يرسيده يأ أيها السين بيثن امشوااته واالله وَذَوُوْا مَسَابَتِي مِسْنَ السيِّحِ بَهُوا إِنْ كُنْتَ ثُمُّ وُعِيْسِينَ ٥ فَسِيانُ لَّهُ تَفْعَلُوْافَ أَذَ فُوْابِ حَرْمِي يَسَنَ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ ؟ قَرَاتُ بُسُنَتُ مُ فَكُلُمُ وُوَّى آصُوَالِكُمُ مَ لَا تَظْلِمُوْنَ وَلَاثُنْظُ لَهُ وَنَ يراحكام اس درافي) برامعوتري كوجيو ترفيف كمدسيست بواس وتست قرمن يُوا بهول كوسطنے والى يقى اس سيسے لاز ماً اس كاتعلق ال اقسام قرص سيسه يتغاجواس وتست دائيج نتيسء اور داس المال كاسكم بمي اسني اتسام قرمن سے تعلق دکھتاسیے۔

(۵) جناب سنے درست فرایاکہ میرے پاس اس امرکاکوئی نادی نادی نبیس ہے کہ اس نہ ماست نبیس ہے کہ است نبیس کوئی شخص قرمن سے کر تجادست نبیس کرتا تھا مذاس امرکاکوئی ٹیوست سب کو دکودان تجادست بی کوئی تا ہم کہ تا تھا مذاس امرکاکوئی ٹیوست سب کو دکودان تجادست بی کوئی تا ہم کہ می دومرس تا جر پاسا جو کا دست قرمن مزلیتا تھا کیکن ان قرائن سے جن کا ذکر بیس نے اسپنے بہلے خطوط میں کیا سب ایر افلاب معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں سک عربوں میں اس قدم کے قرمن را ٹیج مزستھے۔ میرانظر بربرہ کو کا در ان دنوں سک عربوں میں اس قدم تعدم ترمن را ٹیج مزستھے۔ میرانظر بربرہ کے کوئی را ٹیج مزستھے۔ میرانظر بربرہ کے کہ دان دنوں سک عربوں میں اس قدم تعدم توریخ مت مزام قردی گئی سب اس کے

پیشِ نظر برد هوتری کی کسی قسم راو میں شامل مرکز نامیا سی جب تک كريقيين فريوماست كروراصل رسول كريم ملى المترعليد وسلم ك وقست یں بھی وہ رپویش شامل تقی۔ اس سکے برخلافت جناسب کا نظریہ بیمعلوم ہوتا ہے کو گان کی بتا پر ہی اس کو دربؤ میں شامل تصوّد کر لینا جا ہے اورجب كسديورا ثبوست اس باست كان في باست كم استنه كم استنه كي برهووترى كان د تول رواج مزيمة اس كو ريو كى مدود سيد خارج مرجمة اچا- ييد. مبناسب كانظريه امتنياط وزبد برمبنى سبعد كيكن فجهدة درسبت كربراحتياطهين دنیوی نقصان سے علاوہ انزوی نقصان کا باعث بجی مزمو۔ آج کل کی ونيايس بغيرتجارتي مودك كزاره منيس- بوقوم اسسيرميزكرتي ب وه دومری توموں سکے مقابلہ میں معاشی نماظ سے بیست اور کم ورره ماتی ہے۔ اور ایسی کر وری کا ہو اٹر اس قوم کی آزادی پرباط سکتا ہے، وہ جناب سيعنى تبي الشرتعاني كويقيبنا مرخوب دبوكا كمسلمان فكوم بوكر رين مورة المروى أيت الأشعر مواكليب ما أحل الله والا تَعْشَدُ قُالِي كَنْشَرْ يَحِينُ جِناسِد فِي تَعْبِيمُ القرآن فِي المعاسبِيرِ السس أيمتني دوياتي ارشاد موئى بين اكس يركه ودملال حرام كم مختاره بن جاؤ احلال دہی سیے ہوانٹرسنے ملال کیا۔ اور ہوام وہی سینے ہوانٹرسنے الزام كيا يامزيد نوسط نمبريواين جناب سف ادستا وفرايا سبع كدرمول اكرم مسلى الشرعليد وسلم سف برمسلمان كواسين الحريرينى كرسف سعدد وكاب اس سید کیا بر درمست در بو گا کرجسید تکسداس کا بوست در بل جاستے که تجارتی (Productive) شود بھی ربو، میں شامل مقاء اس کو گمان کی بناپر الزام قرادم وياجاست.

(۱) ، توسودی دقم مجھے پرا ویڈنٹ فنڈسے ملی تنی اسے چندروز بعدہی ایک دوست بطور قرح سے سے اور آج نکس اُن سے واپس نہیں ملی۔ نیکن اگر مل گئی تو انشاء النزنعالیٰ آب کی پامیت کے مطابق میں اس کو اپنی ذاست پر خرج مرکوں گا۔

جوادند. برعنایت نامروژند ۱۳ ریولائی مجے پروقت فرگیا نقا، نیکن اسس وقدت سے اسب کلسمسل ایسی معروفیت دہی کرتواب کھنے کی مہلست نہ مل سکی۔ اس تا جیر کے سیاے معافی جا مہتا ہوں۔

(۱) قرآن جس بین کو ترام کرد باسیماس سکه سیا و امطلق لفظ الرفز استعمال کرتا سی جس کامفہوم لفست عرب بی جرد زیادتی سید حاجست مندست زیادہ لینا اس لفظ کے مفہوم بین شامل نہیں سید فیر حاجست مندکو قرض دسے کرہ یا بارا و داغراض کے سید قرض دسے کرہ یا بارا و داغراض کے سید قرض دسے کرٹر یا دہ و ایس لیا جائے تب بھی لغست کے اعتبادسے اس زیادتی پر

الربويي كااطلاق بوكا-

(۱) قرآن فوداس الراؤ كوكسى اليسى قيدست مقيد منيس كرتاجى ست يدمعلوم إوتا بوكدوه أسى داؤكو ترام كرتاجا متاسب بوكسى حاجست مندكو قرض دس كردسول كي مائ والدأس دباكو عجم ترمست سن خارج كرناجا متناسب بو غيرحاجسنت منداوگوں سن و يا بارا دراغراض سك سيك قرض دست كركارو بارى وگوں سن وصول كيا مائت .

(٣) ایل عرب قرض پرمنا فع سین کو کیسان سجیت سفته ، چنا پنجه ان کا قول تفاکم إنها البینیم میشنی میشنی میشنی میشنی السید بنو و قرآن سنه ان دو نون قدم سکه منا فعول یی فرق کرم که واضح کر دیا که بین کا منا فع ملال اور قرض کا منا فع مرام سیعه آ حداث الله البینیم کا دروانه اس سید یا بات صاحب بوگئی کر نفع کا سف سکه سیسین اور میز کرمت فی البین کا دروانه توکیلا بخواسی مگر قرض کی شکل بین رو پر لنگا کرفا نگره کمان کا دروا از و بندسید و کوکیلا بخواسی مگر قرض کی شکل بین رو پر لنگا کرفا نگره کمان کا دروا از و بندسید که در والا صرف اثنا بی والیس سین کا می دارسید جننا اس نه دیاسید ایس سین کردی می در ان سین کا ای داد سین مینا اس نه دیاسید ایس سین کرفت شهی سین سین کردگر شن دسین کا ای داد شین سین کردگر شن در این می کوئی اشاده اس امری طرف شهی سین سین کردگر شن کوماصل پر کی نا نگر این در این کوماصل پر کی نا نگر لین حراث خوش کو یا در آن کوماصل پر کی نا نگر لین

ده ) لغست اور قرآن سکے بعد تیبرااہم قرین انڈسنند سیے جی سے اللہ تعالیٰ سے احکام کامنشامعلوم کیا جا سکت ہیاں ہی ہم دیکھتے ہیں کو حلّبیت کم جرّوز یادتی کو قراد دیا گیا سبے ، مزکد اس زیادتی کو ہوکسی حاجست مندسے وصول کی جائے۔ مدیرے یس یہ صراحست سے کو گل گنگر تعیٰ جرّد کم منطقع کا تھی کہ جراحت مندسے وصول کی جائے۔ مدیرے یس یہ صراحست سے کو گل گنگر تعیٰ جرز کم نفع کا تھی کہ کو کو است اسام ہی اور گل گنگر تھیں جرز کیا گئے گانے کو ہو کہ مست ما حادث بن اسام ہی بعنی ہروہ قرض جی جسی نفع انتہا یا جائے دواسے ہے۔

اله بعن لوك إس مدميث كي محمت إلى وليل سن كلام كرست بي كراس كي وباتي ماشيم في الي

درد) بی صلی الشرعلیہ وسلم نے صرف اس دلولی سرمت پراکتفا نہیں فرا یا ہو قرمن کی صورت بیں میں ایک ہیں۔ ہی بنس صورت بیں دین کی صورت بیں ہیں ایک ہی بی بی بی میں ایک ہی ایک ہی ایک کی اشیاء کے درمیان تفاصل کا معالمہ کرتا توام کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اس میں صاحب مندی کا کوئی سوال نہیں سپے۔ اور اس سے صاحب معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی الشرعلیہ وسلم فی الشرتوام کرنا جا ہما ہے۔ اللہ تعالی کے سکم کا جو منشار سمجھا تھا وہ لا تحالہ میں تھا کہ ذیادہ ستانی کو الشرتوام کرنا جا ہما ہے۔ اس کے دیجانا است کو فی کرنے سکے سیاے حضور صلی الشرعلیہ وسلم سنے قرم کے علاوہ دست بدرست بدرست بدرست بیں دین میں بی ڈیا دہ ستانی سے منع فرا دیا .

ان ورد مکونظرانداز کرسک آب جس بناپر و منت داف کو صرف آن قرضول تک معدود در کھنا چاہتے ہیں ہو واجست مندلوگ اپنی صرود یاست کے سینے لیں اور نفع بخش کا موں پرلگا نے سکے سیلے ہی قرض دیا جائے اس کے سود کو اس و مست سے سنگی قرار دستے ہیں ، وہ صرف پر سیا کہ آپ سکے نز دیک موسی نزول قرآن سکے وقت بہلی تنے ہیں ، وہ صرف پر سیا کہ آپ سکے نز دیک موسی می نزول قرآن سکے وقت بہلی تنے ہیں ، وہ صرف پر سیا کہ آپ سے نزد دیک موسی کی کاروبار قرمن کا دواج مقان اور دوسری تسم کے کاروبار قرمن کا

دیقیرمامشیرسفی ۱۹۱۷) سندنسید سید کیکی توامول اس مدیث بن بیان کیا گیا ہے اسے تمام نقبا سنتھا تست نے بالاتفاق تسیام کیا ہے۔ یہ تیول عام مدیث کے معنمون کو توی کردیتا ہے تو اہ دوایت کے احتباد سے اس کی مندن بیعت ہو۔

رواج دنیا بین بیت بعدی شروع ناوًا-لیکن آپ کی برداستے اس و قمن کا کہنول منہیں کی برداستے اس و قمن کا کہنول منہیں کی جاسکتی جب کا کہنے اس میں میں میں کی بات کی بات کی بات کا واضح اور اطبینا انجنٹ میں ہوا ہوں میں دیں۔

دا) كيا الترتعاني سف اوراس ك رسول سف قرصون ك درميان تفع آور اور فيرنفع أوركا فرق كرك مراحة يااشارة ومست دبؤكه مرون دوسرى تم محدود اوربيلي قسم كوح مست سك حكم مص سنتني كياسه ؟ اكركياسه تواس كالوالدانا علسيد كيونكه ومست كالمكم عسف وإسيد مستنى كرسف كااختياري اس كوماصل سبت اور اس سکے کسی اشارسے سے بغیریم اور آب بطور تو دحرام اورملال کافیصلہ مرسلیف کے مختار منہیں ہیں۔ اس سلسلے میں غالبا آپ یہ استدلال کریں سے کہ " ہو کائی زاسفين صرون غيرنفع أورقرضون بى يرسود سليف كارواج عقا اس سيك المترتعال ك يم تحريم كو اسى سعد متعلق انا ما سك كاب ليكن يدا منتدالال اس وقت كك بنيل مل سكتا جبسه كسب يربعي فرمن مذكر لبيا ماست كرانساني معاطات بين التنداوراس ك رسول كاعلم بمى بس ابنى معالماست كس يحدو دعاجونز ول قرآن سك دوريس دائيج سنف اورانبين كيرية مزعمًا كماسك كيا كيد أن والاسبع - نيزيه كراسلام صرف إيك وتنمت تماص تكسب ستصمعا لمؤست بين رميمنائي دسيت والأسب ، كوفي إزلى وابدى رمينا ر نہیں سبے۔ اگر پرمغروصند آسیب سکے استدال کی بنیادیں کام نہیں کرر ہاسہے تو پھر الهب كوماننا پرنست كا كرمعا ملاست كى ووصورتين بعى الشرتعالي كى نسكا ويس تقيس بنو بعدیس بیش است والی تفین اورجب یر مان لیس کے توانب کوسا نغربی یہ بھی تسیلی کرنا بوكاكم التدتعالي كامنشافي الواقع خيرنفع أور قرضون يك بي مِكم تحريم كو محدو دركعنا جوتاتووه منروركس موليقرس اسية اسمفشاكوظا برفراتا وواس كرسول صلى الشرعليه وسلم يمى اس منشأكو اس مديكس كعول دسيق كرتي يم رود كاحكم تمام انسأم

(۷) دوسراموال بسبے کر آب سے یاس اس کاکیا ٹبوست سے کرعرب یں

مرون ماجست مندنوگ ہی اپنی ذاتی صرور یاست سکے سیے قرص لیاکرستے ستے اور كوئى شخص كارد باريس، ياكسى نفع بخش كام بس لكاست سي ترحس الماءمرت يرباست كدونيايل نفع أودكامول سك سياح قرمن برمرايرجم كرسق كارواج عام بهست بعدين شروع يؤاسيه ، اس باست كافيصل كردسية سك سيركا في دليل نبين سيدكم يبليكو أيشخص كاروبارسك أغاذين ياكاروبارسك ووران يركبي كاروبارى اغراص مے سیار قرص دالیا کرتا تھا۔ آب ایک بہست اہم مستلے کا فیصلہ کرسنے بیٹے ہیں۔اللہ تعالی سے مکم سے کسی چر کومنٹٹنی کرتاکوئی ملی باست نہیں سے واس کے سیار کواس سے زیادہ وز فی دلیل لانی جاسیتے ہو اسے بیش کررسید ہیں۔ برجوست لانا ہمارسے ذورہیں ہے کر ورب میں توگ اس وقت کاروباری اغراص کے سیے کوئی شخص قرص مزلیتا تھا۔ اس سیے کہ استثناء کا دعوی آبہ کررسے ہیں اوراس کی بنا آب سنے خدا اوررسول سے کسی اشادسنے یا تصریح برنہیں دکھی سہے بلکہ اس دلیل بردکھی سہے کہ وسیب ش اسس وقسنت الربؤكا الملاق صرصن ال قرضول يرجوتا يتنا تؤخير نفع بخش اغراص سك سليم

اب ین مختفراً آپ سے پیش کردہ نکاست کا تجاب عرص کرتا ہوں۔
الرافی کا مغہوم متعین کرسنے اور اس کی علمیت ترمست معلوم کرسنے بین ہمارا ہمصار
صرون ال معاملات کی نوعیست پرہی نہیں سہتے تو اس وقست عرب بین رائج سنے بہلہ
لغست، بیابی قرآئ معرمیث، اور فقہا سے امست کی توضیحات اس سے اصل آخذین
اور ال سکے ما تقدا یکس مدد گارچیز پہی سے کہ اس وقست جن معاملات پرداؤ کا اطلاق
ہونا تقابان بی قدرِ مشرک معلوم کی جاسئے۔

اُنب فراستے میں کدان میں تعدد مشرک صرف اصل سے نائد ایک رقم لیناہی نہ کھا بلکہ یہ بھی تقابکہ یہ ندائد رقم حاجمت مندوں کی قراتی صرور یاست سے سیے قرض دیسے کو ماقی کے دوسول کی جاتی تھی۔ لیکن اقرال تو اس کا اعتباد علمت مکم شخص کرنے ہیں اس سیے نہیں کروصول کی جاتی تھی۔ لیکن اقرال تو اس کا اعتباد علمت مکم شخص کرنے ہیں اس سیے نہیں کروسول کی جاتی کہ نزور ان سنے اس کی طرف کوئی اشادہ کیا سے اور دستند میں کوئی جیزایسی

ملتی سیے جس کی بناپر یہ فرمن کیا جائے کہ حاجبت مندوں سے زائڈرقم وصول کرنا وجہ ومت ہے، دوسرے ہم یہ اللہ میں کرنے کہ اس وقت قرض کے معاملات صرف اسى نوعيست كك محدود فيضير جهال ككسه عوب كم تجادتي معاملات كاتعلق سيرا ان کے بارسے میں نری تعریح ہمارے علم میں آئی سبے کدوہ قرض کے مرالے سے <u> جلته تقره اور زیرتصریح ہم تک سینی سیم ک</u>ران میں قرض کاعنصر الک ہی شامل ن بوتا فغا. اس سيك كمي ديكار دريم معاديجست وكمدسكة بين مراسيد. ليكن يربات تو عقل عام سي تعلق ركه تي سبعه اور دنيا كي عام تبجارتي معا لمات كي مجمد بوجود كيفية والا كوثى يخف يعى اسسندانكار منبي كرسكتاكه تجادمت بس قرض كم مراست كوبطور بنياد استعال كرسنے كارواج ببلسبے بعدہى بس مثروع ہؤا ہو، ليكن تابروں كواسپنے كاروار مح وودان ص ایک دومرے سے بھی اور سا ہو کاروں سے بھی قرص لینے کی صرورت ملے سے بھی بیش آیا کرتی متی ، اور بھپوٹے تا ہربرطے تا ہروں سے قرض پر ہال بہلے بجى ماصل كياكرت عقد عرب كمتعلق ايساريكار والكرمو بود مز بوتب بجى وزياسك دولتر كمكول كم متعلق لوابسار بيار د نزول قرآن سيد بينكرا ول المكدكتي مزادبرس سيله كابعي ملتا سبعه، اور تاریخی طور برید دعوی منین کیا جاسکتا کرسیلے زیاسندین تجادتی کاروار ترص كعنمرس بالك خالى بواكرتا تفايه

اس میں مہی ایک اور کے معاملات میں صرور ماں صفت مشرک صرون میں ہور ہے معاملات میں صرون میں کہ ما است خالمانہ میں ورسے کہ وال سے خالمانہ میں ورسے کہ وال سے خالمانہ میں ورسے کہ وال سے خالمانہ میں ورسے کی جائے۔ لیکن مجا درسے نوز دیک صروف بھی ایک مزدد سال صفت اس میں مہیں ہے۔ یہ صفف بھی صفرد رسال سے کہ ایک شخص یا اوارہ صروف موہ ہوں سے اس میں مہیں ہے۔ یہ صفف بھی منافع کی ضمانت حاصل کرسے اور و وسب لوگ تواسس مراپ کے ایک منافع ماصل کرسے اور و وسب لوگ تواسس دو ہے ہواسس کے دریو سے اپنی محنوف ماصل کرنے وارد ماغ سوزی کرکے منافع ماصل کرنے

ال تفصيل ك يا ملاحظر بومنيع تميرا-

كى كوستش كرس ان سكے سيليم تنيق منافع تو دركتار ان دمنا فع تك كى كى شمانت مزيو، قران مجيدية قاعده تجويزكر تاسيعه وه يرسهم قرض كي صورست يمكسي كو مال دو توتم اصل سع زائدكي سينفسك تق دادمنين بوء اوربيع العنى تجادست كامناخ ماصل كرتابها بو تو بجربيطى طرح يا تو تؤد برا و رامست تجارست كرو، يا بجرتجارست بن مثريك بن بها وُ- قرا ن سكم اسى منشاكو سجد كرا سلام ين معناربت كومائز اور مودى قرص كونامائز قرار دياكيا سهد وُهُ دُوْامُا مُقِي مِن السيِّ بنوست آب سنه يواستدال كياسب و ميح منين سيعيمن اسى زَماسنے سسكسيك ايكس وقتى مكم يزعقا بكر قرآن سكے دومرسدے احكام كى طرح ايكسابدى عكم تقا بعب اورجهان بمي كوني آدمي ايمان است وه اس حكم كا مخاطب سهد است اكر كسىست اسيت دسيت إيوست قرمن برحود لينا بوتواس كوسود كامطا ابرجيوا نا بركا اور صرون اسبنے دسینے ہوستے داس ا لمال کی دائپی پر اکتفا پڑسسے گا۔ علاوہ بریس اس آبیت سي أسب كااستدلال اس دعوست برمبني سيت كراس و تست كي تسام قرمن كاروباري نوعيتسن سكم مؤدست فالى تقيس-بردئوى نود مختلج تبوست سيعه إست وليل سكيع بنايا ماسكتاسىيە بن اقسام قرمن كاكىپ باربار تؤاند دسىنتى بى كرېرصرىند، ذاتى نوعىسىن کے قرمن ہی ہوسکتے سنتے، ٹوران میں یہ احتمال موبورسیے کرایک بچوٹا تا برکسی بیسے "اجرست قرض پر مال سلے کرما "نا بو اور بڑا تا براس پر اصل قبست سکے علاوہ سور بعی عائدكرتا بو، بچرجسب وه مدّسين مقرره سسكه اندر پوري تيسندا دا خركتا بوتو و ه مزيايهات دسے کرمودیں الدامنا فرکر دیتا ہو۔اس طرح سکے ٹو دسکے بقایا بھی تومکم خدو امابقی من السرداوكي زديم أماست ين أبيسك ياس اس كاكي يُوت سيم كران بقايين اس نوعيست سكه بقايات الله بوستع ستقر

میرسے نزدیک اگر تیارتی مودکو محمد بلاک تحمت الدنے یا خلاسنے کی بنا تحف کان ہی بہر جو داگر میر دائت میں تہدیں ہے انسان میں بہر جو داگر میر دائت میں تہدیں ہے تنب بھی گان پر ایک امکانی ترام کو ملال کر دین اس سے تریادہ خطرنا کس سے کہ اسسے ترام مان کراس سے اجتناب کیا جائے مدین کا یہ معمونات سے کہ دعوا الد دیوا دا لد دیدیا دا لد دیدی جبواردا وراس جیز کو بھی کا یہ معمونات سے کر دعوا الد دیوا دا لد دیدیا جسود کو بھی جبواردا وراس جیز کو بھی

جس مين مود كاشك، يو. ير إست مين برمبيل تنزل من أب كي اس إست سك يواسب مي كبررا إول كرتبارتي مودكورام قرار وسيف كى بنيا دمعن ممان سب ورر سبع اس امري كوئى شك، منين سيد كريقطعًا فرمست محتحدت السياب اوراس محد حرام بوسف كى بنا كمان منهي سب بلكه قرآن اورسنست سك محكمات بين-مجے اس باست کی مسترست سے کہ آئیب سنے نود اسپنے پراویڈنٹ فنڈسک مود كم معاطمين ميرامشور و قبول فرالياسيم أب سع توقع يبى سيم كم كم اذكم ابنى ذات كونو الم مشكوك ك فائدت سع محفوظ دكميس سع مغلاكرس كأب اسعدومرو سكهسيك ملال كرست كى تكريمي نجوار دين اور مالياست سك مسائل پر بوتجربه وبصيرت أيكو ماصل سیے اسے ایک غیرسودی نظام الیاست مرتب کرنے پس استعمال کریں۔ الهسكة فرى موال كابواسب يرسيدكرين سندائم كاترجد نفع سك تقابل كى ومرست كنا وسك بجاست نقصال كياسيد وسيع يرندان سك اعتبارس علط بحينين مع ، كيونكم المم كم اصل معنى فيرمطلوب كو ميني بين قاصر ره ماست كم بين السيعن ك لخاظ مع عرب كيت بن المهدة المناقسة اليني اوَمَني مركمست رقارب بن تيزدفنادى اس معطلوب سيداس مى كوتابى برتتى سيد-درجان القرائ محرم مغرشت التورنوم برسائد

ضيمهتميرا

# ا دارة تقافت اسلاميه كاسوال نامه

# ا وراس کا جواب

رسنان درج کی اوائل می ادارهٔ تقافیت اسلامیه الا بودسنے ایک مجلس نداکره منعقد کی تقی می داره تقافیت اسلامیه الاست زیر بجث مجلس نداکره منعقد کی تقی جس می مود سکے متعلق بیندا بهم موالاست زیر بجث الله مرتب کیا تفالا الله مرتب کیا تفاله و درج کیا جا تا سبت الله و درج کیا جا تا سبت ا

## سوال نامه

(۱) عرب بن بغیر اسلام صلی اعتر علیه وسلم سنے زماندی قرص نینے ویئے
کی شکل کیا بھی ؟

(۲) لفظ در ہوائے صنی ۔

(۳) دونا اور در ربح " بین فرق ۔

(۲) دایا ہونی قرص وسیعے والا مترا تعط مقرد کرتا سید اور بنک انترسٹ یک قرص لینے والا چیش کرتا سید ۔

یک قرص لینے والا چیش کرتا سید ۔

(۵) بیج سلم اور کرش انترسٹ یک کیا فرق سید ۔ ایک شخص ایک میسین

بوروزان دس میردودم دیتی سے، دوسے کو دیتا ہے اورکہتا ہے کہ بھی اس کے دوور میں سے پانچ سرامیں دے دیا کرد- برجا تراہے تو بھر اس میں اور منا فیع پر رو پیر قرض دیسے میں کیا فرق ہے ؟ (4) ہم مبنس کا تبادلہم مبنس سے تفامنل کے سائڈ کیوں نا جائز سے حب كرغير بيم مبنى سخه سائة تفامنل ما تزسيم ؟ دے تجارست عی طرفین کی رمنامندی لازمی سہے یا نہیں ؛ بعض سکے نزد کے۔ ترامنی طرفین کی عدم مو ہو دگی ہی دبلوکو پیدا کرتی ہے۔ نقصان ماسوال ہی پیدائیں ہوتا کیا حمدت دیو کی بھی بنیادیمی کم اس میں اكيب بارفي بيظلم بوتاسيم وكمرشل انتاسط بين كسي بارفي بريمظلم سنين بوال-اكريد درست مع كركسي يار في برظلم منهين بوالا توبنك انطرسد لل د بؤ سمے تحست کیسے آ سکتا ہے ؟ (H) مستعتی ا دارول سیمتمولی سیصتے -دب)ان کے آریکی میصتے۔ رج) بلكون كالكسارة ويازسف.

#### بتواسب

ببرلاسوال

يبل سوال من دراصل تنقيح طلب اموريدين :

(۱) نزول قرآن سكه زمانديس تبارتي صنعتي ازراعتي اودرياستي اغراص سكه يد

ترض سك لين دين كادنيايس عام رواج عنا ياسبي ؟

د٧) ان قرصول برسود لكا ياما تا عما ياسبي ؟

د۳) ایل عرب بیس پر یاست پوری طرح معروف بخی یا بنیس کدان اغرامن سے

سیلے بھی قرمن کالین دین ہو تاسیمے ؟ اور

دم) اس نوع سنت سے قرضوں پراصل سے ذائد ہو کچہ وصول کیا ما تا تھا اس سکے سیلے دبؤہی کی اصطلاح استعمال ہوتی تھی یا تغدیث عرب بیں اس سکے سیلے کوئی

دوسرالفظ متعمل عقاب

الن تعجاست و كلام كرسف سے بہلے ہمیں قبل اسلام كے عرب كى معاشى تاریخ اور بن دنیا سے اس كے عرب كى معاشى تاریخ اور بن دنیا سے اس كے تعلقات برایک نگاہ ڈال لینی باس بیٹے تاكر پر غلط فہمی ہدیہ کے حرب دنیا سے الگ تعلق براہوا ایک ملک مقامی سے باشد سے اپنی وا دبوں اور محراق سے باہرى دنیا كو كچه مرباست تعسق .

نها مزقدیم کی تاریخ سے متعلق بو مواد ای دنیایش موبو دسیم اس سے یہ بات پوری طرح البت سے کہ اس نہائے ہیں چین امیندوستان اور دوسرے مشرقی مالک کی اور اسی طرح مشرقی افریقہ کی جتنی تجادست بھی مصر، شام ، ایشائے کو پک، مالک کی اور اسی طرح مشرقی افریقہ کی جتنی تجادست بھی مصر، شام ، ایشائے کو پک، پونان اور دوم سکے ساتھ ہوتی بتنی وہ سب عرب کے واسطے سے بوتی نتی اسس تجارت سکے داستے ستے۔ ایک ایران سے خشکی کا داستہ ہو عراق اور شام ہوتا ہوتا تا تھا۔ دوسرا غیلی فارس کا بحری داستہ جس سے تمام تجارتی سامان عرب کے مشرقی ہوتا جا تا تھا۔ دوسرا غیلی فارس کا بحری داستہ جس سے تمام تجارتی سامان عرب کے مشرقی سواسل پر اس تا اور دُور م الجندل یا تدرم (Palmyr a) موتا ہوا اسکے جاتا تھا۔

تيسرا بحرمند كاداسترجن سنت أسن جاست واسل تمام اموال تجادست مصربوست اوري سے گزرستے ستھے۔ پرتینوں داستے وہ ستھے جن پرعرب آباد ستھے۔عرب ٹودہی ایک طرون شنع ال ثويدكرسلے جاستے اور دوم مری طرفندا سنعے فروخست كرستے بنتے بھل و نقل کا کاروبار (Carrying trade) مجی کرستے ستھے۔ اور اسپیٹ علاستے سے گزرتے د است قا فلوں سے معاری ٹیکس سے کرا مہیں بھا ظعمت گر ادستے کا ذمتہ بھی لینے تھے۔ ان تينون صور تون سيد مهيشرين الاقواحي تجارت سيم سائد ال كاكبر إتعلق ديا. ٠٠ ٢٠ برس قبل میرج سسے بمن اورمصر سکے تجارتی تعلّقامت کا مدا دنے جوست امتا ہے۔ ١٤٠٠ برس قبل مسح بين بني اسماعيل سك تجارتي قافلول كى مركزميون برتوراة شها دست ديتي سبے۔شمالی عجازیس کرتن ویدیان) اور دِ دان کی تجارست ڈیمڑھ میزار برس قبل میسے اوراس سنمه بعدكتي صدى بمب بلتي نظراً تى سبعه معضرت سنيمان مسكه ز اسفه دايك ہزارمال قبل میں سے یمن کے مبائی قبائل اور ان سے بعد تھیری تنبیل ابتدائی مسیمی مديون كمسسلسل تجارتى نقل وتركت مسيعين مبيح عليدالسلام لكسبيك زاني یں فلسطین کے بیہوری عرب اگریٹرب ،خیبر، وادی انقرلی دمورود والعُلاء ، تیماداور تبوك يبرأيا وبوست اوران ك وائمى تعلقات ، غربي عى اور ثقافتى يمي شام وسطين اورمضرك ببوديول سكمائة برقرادرسه ورسيسين شام اورمصرست علماورشاب دد آمد کرسنے کا کام زیادہ تریبی بہودی کرستے ستھے۔ پاپٹوس صدی سے قریش نے وی كى بيرونى تجارت بن غالب وعد ليناشروع كيااورني ملى الشرعليه وستم ك عبدتك لك طرون بین اورجش سیصه دو سری طرون مواق سیصه اود تیمری طرون مصرو نتام سیص ان سكه نهایست دیرمیع تسجارتی تعلقاست سنتے حشرتی عرب پس ایران کی مبتنی تبجارست بین کے ساتھ متی اس کا بہت بڑا محترجیرہ سعد یکامدرموبودہ ریاض، اور پیربتی تیم کے علاسقے سے گزرتا ہوًا نجران اور بن جاتا تنا۔ صدی پرس کے اِن ویسع نجارتی روابط کی موية دكى بين يه فرص كرنا بالكل خلاصت عقل سيصكر بيروني دنياسك إن جمالك بين يولى ل معاملاست اود کارو باری طرسیقتے مرق حستے ال کی عرسب سے لوگوں کو نجر نہ ہو۔

إن تجارتي تعلقات سيع علاوه سياسي اور ثقافتي اعتبار سيم بمي عرب سيم لوگول كالبيخ ووبيش كاميزب ونياست كيرادا بطرمقا يجيثي صدى قبل سيح يس شمالي جازك مقام تیاء کو بابل کے إوشاو تيبوتيدوس (Nabonidus) سف پناگرائی دارائساطنت بنايا تمقار كيسة فكن يمقاكه بابل بين يومعاشي قوائين اورطرسيق ما تيج ستقدان سيع يجازيك توكسب خرر وسكت بول نيسرى صدى قبل مين سيعنى صلى الشرعلير وسلم سك عبد عکسد بیلے پیلرا .(Petra) کی تبطی ریاست، میرتند مرکی شامی ریاست، اور اس کے بعدجيره اورغتنان كى عربي رياستيس عواق بسع مصر كمصعدود تكس اور حباز نجد كمعدود ست الجزيره اورشام ك مدود كه مسلسل قائم ربين-ان رياستول كاايك طرون یوتان وروم سسے ، اور دومری طرون ایران سسے نہابیت گہراسیاسی ، نمذنی ، تہذیبی اور معاشی تعلق رہاہے۔ میرنسٹی رشتوں کی بنا پر اندرون عرب سکے قبائل ہی ان کے ساتھ وسيع تعلقات ريكيت ستتعه مدينهسك اتصارا ورشام سك غسانى فران دوا ايكسبيلسل مستن اوران سے ورمیان بیم تعلقامد قائم رسیمنی سلی الشرعلیدوسلم سے عہد یں تود آہے۔ کے خاص شاعر مسترست حستان رمز بی ثابت غسّانی امراء سکے ہاں آستے ماست منے ، جیرو کے امراء سے قریش والوں کا بہت میل بول مقادحتی کر قریش سے توكون سنه تكعنا يطعنا بعى ابنى سيسيكعا اورجيره بى سسع وه دسم الخط النيس ملايح بعديين خط کونی کے نام سے مشہور ہوا کس طرح با ورکیا جا سکت سبے کران تعلقات سکے ہوستے يركوكسب يونان وروم ا ورمصروشام ا ورعواق وايران سسك الى ومعاشىمعا لماست سعيالكل نا واقعن رہ سنگئے ہو*ل۔* 

مزید برآن عرب کے بر منتقعی شیوخ ، اشرافت اور براسے براسے تابروں کے پاس دوئی، فونا نی اور ایا فی فظ بول اور غلاموں کی ایک برای تعداد موبود تقی ایران وروم کی لرا انہوں میں دو توں طرف کے بوجنگی قیدی غلام بنا سنے جاتے تھے، ایران وروم کی لرا انہوں میں دو توں طرف کے بوجنگی قیدی غلام بنا سنے جاتے تھے، ان میں سے زرانگر از منرورست تعداد کو کھنے یا زار جی فروخست کر دیا جا تا تھا، اور عرب اس مال کی برای منڈیوں میں سے ایک تھا۔ ان غلاموں میں ایکے خاصے برا

کھے دہذرب اوگ ہی ہوتے سقے اورصنعت چیشہ اور تجارت چیٹہ ہوگ ہی۔ عرب کے شیوخ اور تجاران سے بہت کام لینے سقے۔ مکہ ، طائعت، یڑب اور دومرسے مرکزوں یں ان کی ایک بڑی تعداد مودو دختی اور ہے کارگروں کی جیٹیت سے ، یا تجارتی کارکنوں کی جیٹیت سے ، یا تجارتی کارکنوں کی جیٹیت سے ، یا تجارتی کارکنوں کی جیٹیت سے اسپنے آقا وی کی جیتی خد مات بجالاتے سے آخر یکس طرح ممل مقاکم اسٹ میں جالاتے سے آخر کی کو دوں سکے ذریعہ سے کسی حرب تا جرکے کان بی کہی یہ باست مزیوای موکم گرد د چیٹی کی دنیایں مالی و کارو باری معاملات سکے کیا طرب تھے رائے ہیں ۔

اس سے سائد عرب کی معاشی تاریخ کا ایک اوربیلویمی نگاه یں رمنا جا سہیئے۔ عرب كسى زما مزين بعى مزتو تؤراك سي معامله بين تؤد كغيبل رياسهد، اور مزويل البين متون كوفروغ نعيبب بواسي جن سعتام منرورت كرمامان مكسبى بن فراہم بومات ہوں۔ اس مک سے بی بہیشہ اشیائے تورونی بھی باہرے در آ مرہوتی دہی ہیں اور ہرطرح كى ملىنوعات يمى اعتى كر مينيغ كركيا سے كيا سے كار او تريا بريى سے آستے دسيے ہى. نبى مىلى المشرطيه وسلم سے قريب كے عبديس يروراً مدى تجارست نريا دو ترود كرو جون کے باتدین بنی ایک قریش اورنقبعند و درسے بیپود کیکن پرلوک مال درآ دورکے مرون بتوكب فروشى بى كرست ستف اعررون ملك كيمچونى مجبوثى بستيول اور تبائلى تمكانوں میں فردہ فروشی كرناان كا كام مزعقاء ه جوسكتا عقا اور بزقبائل اس باست كوكبعى گوادا كرسكت سختے كرم ارسے تجارتي فائدسے ميں توك توط سنے جائيں اور ان سك ابیٹ آدمیول کواس اجارہ وادی پی تھے کاکسی طریت سے داستہ نہسیلے۔ اس بنے تقوک فروش کی حیثیت سے یہ لوگ۔ اندرون ملک سے ٹردہ فروش تاہروں سے بائقد لاکھوں روسيك كامال فروخمت كرست ستقدا وراس كالكب معتدبر جعته أدهار فروخت بهوتا تقا شاید دنیایس تقوک فروش اور تورده فروش سکے درمیان کمی اور کہیں خالص تقدلین دین كاطريقه والتج نبي ر إسهداس لين وين بن أدهار بالكل تأكزيرسه يعبى سعركبي مغر ند نغا- اگرید دیوی کیاما سنے کرمروند عرب ہی ہیں اس وقست پرلین دین بالکل نقدانقد كى مشرط پر ہوتا عمّا اور قرص كا اس بين كوئى دخل مر منعاء تو عقلاً بھى بے قابل قبول نہيں سے

More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

اور تاریخی طور بریمی برخلط سید، ببیا کرین آسگ بیل کربتا و ل گا. اسب می تنجمات کولیتا ، تول جن کا ذکرین سیند افاد بین کیا تا.

وِل ڈورانٹ اپنی کتاب (A story of civilisation) میں بابل کے متعلق نعتا سبے۔

" ملک پین از روستے قانون - ۲ فیصدی نقد روسیے سکے قرضوں پر اور ۱۳ فی صدی سالانداجتاس کی صورست پین قرضوں پر میحود مقرر بھا بعض طاقتور خاندان نسلاً بعدنسیل ما بوکارسے کاکام کرتے اور صنعمت پیشروگوں کوشود پر قریف دسیق سند کا کام کرتے اور صنعمت پیشروگوں کوشود پر قریف دسیق سند ان کے علاوہ منعموں سکے پر وہرت فعملوں کی تیاری سکے سیار وال کو قرمن دیا کرتے ہتے ہے۔
اس سلسلے عن آ کے جل کریہی معتقت کھتا ہے:۔

ایک ویای طرح بهیلی بوئی شود نوادی وه قیمت سخی به بهاری صنعست کی طرح بابل کی متعست بھی ایک بیراب کی طرح بابل کی متعست بھی ایک بیریده نظام قرض کے ذریع سے سیراب انوٹ کے بداریں اداکر رہی تھی۔ بابل کا تمدن اصلاً ایک تجادتی تمدن تنا، مبتنی دستا ویزی بھی اس کے اسمار سے اس زمانہ بیل برائم مربو گی بیل وه زیاده ترکارو باری نوعیت کی بیل قروضت ، قرصند ، شبیک ، مشراکست ، ولالی مبالی ترکارو باری نوعیت کی بیل قروضت ، قرصند ، شبیک ، مشراکست ، ولالی مبالی اقراد ناسے ، تمسیات اور اسی طرح سکے دومرسے اموری ،

سرایرفرایم کرسکے دسیت اور ان قرمنوں پر ۲۵ فی صدی سالانہ شودومسول کیتے۔ ستھیلی،

الونان سكمتعلق انسائيكلوپير إيرانيكا سكمعنمون (Banks) يم بيان كياكيا بيد كرتونقي مدى قبل بيع ست ويال بينك كارى ك با قاعده انظام كا نبوت المتاب . اس نظام بين ايك قبيلك و استفاد المانت البينياس الكام بين ايك قبيلك و استفاد المود المانت البينياس و استفاد المعدد المانت البينياس و المحت المنت البينياس و المحت المنت المنت البينيان الكنت المنت ال

ـله ملد؛ قرل ص ۲۹ ــ ۲۲۸ ـله ملد؛ قرل ص ۲۲۰۲۲۲۲

### More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

دنیاکا بین الاقوا می بینک مقا- اس سے اشخاص کو بھی اور دیاستوں کو بھی معتدل شرح سود

پر قرضے حاصل ہوتے ہتے ۔ اسی طرح پر لگھ ویٹ صرافت ۱۱ سے ۲۰۰۰ فی صدی تک شرح مُود

پر تا بروں کو قرضے دستے ہتے ۔ یونا نیوں پر طربیقے مشرق قریب رہابل و مصرا ورسشام ،
سے سیکھے اور بعد میں مُروم نے اِن طربیقوں کو یونان سے سیکھا ۔ یا بچو میں صدی کے آخر

میں بعض براسے برائے ویٹ بینک یونان میں قائم ہو بچکے ستھے ۔ انہی کے ذرایع

میں بعض براسے برائے ویٹ بینک یونان میں قائم ہو بچکے ستھے ۔ انہی کے ذرایع

سے اینفنزی تھارست بھیلنی مشروع ہوئی کے اس کے بعد موم کا دور آتا سے ول دوراً

دوسری صدی قبل سے بیل روم کی جیک کاری پورسے وقا پرتھی۔
ماہو کاروگوں کے فرپازٹ رکھتے ستے اور ان پرشود ادا کرتے ہے۔
قرض لیتے بھی ستے اور دیتے بھی ستے ۔ کاروبارش اپنارو بیر بھی لگانے ستے اور دوسروں کا بھی لگوائے ستے ہی منے ۔ کاروبارش اپنارو بیر بھی لگانے سلطنت کے ہرصتے بیل بینک وقتی بینک کادی کے سلطنت کے ہرصتے بیل بینک وقتی ہوئی ستے بینک کادی کے دوسر سے کاموں کے ساتھ یہ لوگوں کے فرپازٹ رکھ کرمود دریتے اور آگے رو بیر قرض دے کرسود وصول کرتے ستے ۔ یر کاروبارزیادہ اور آگے رو بیر قرض دے کہا تھیں تھا۔ گال (Gall) بٹی توشائی اور سابی کادی کو سابی کی اور آگے رو بیر قرض دری کے ایکھیں تھا۔ گال (ان ان کاری فرزا نہ بھی زمینداروں کو فصل کی کفالمت پرمود دی قرضے دیتا تھا۔ آگسٹس کے بھی زمینداروں کو فصل کی کفالمت پرمود دی قرضے دیتا تھا۔ آگسٹس کے بعد بھی زمینداروں کو فصل کی کفالمت پرمود دی قرضے دیتا تھا۔ آگسٹس کے بعد بھی زمینداروں کو فصل کی کفالمت پرمود دی قرضے دیتا تھا۔ آگسٹس کے بعد بھی زمینداروں کو فصل کی کفالمت پرمود دی قرضے دیتا تھا۔ آگسٹس کے بھد بھی زمینداروں کو فصل کی کفالمت پرمود کی تھے۔ اس کے مرتے کے بعد بھرے کہا دیور کاری کو دی تا تھا۔ آگسٹس کے بھد بھرے کے بعد بھرے کے بعد بھرے کہا تھیں تا ہے کہا دیں تا تھا۔ آگسٹس کے بھر کے بعد بھرے کی دور کی تھی دی کاری کاری کو دی تا تھا۔ آگسٹس کے بھر کے بعد بھرے کی دور کی کاری کی بھر کاری کی بھرے کے بعد بھرے کی دور کاری کی دور کی کھرے کے بعد بھر کی کھرے کاری کی بھرے کی کھرے کی کھرے کی دور کی کھرے کے بعد بھر کی کھرے کے بعد بھرے کو دور کی مدی تک اور کھرے کی دے کہا کھرے کی دور کے کھرے کی دور کی کھرے کی کھرے کی کھرے کے دور کھرے کی کھرے کے دور کی کھرے کی کھرے کی کھرے کی کھرے کے کہا کھرے کی کھرے کی کھرے کے دور کھرے کے دور کھرے کی کھرے کی کھرے کی کھرے کی کھرے کھرے کی کھرے کے دور کے کھرے کے دور کے کھرے کے کھرے کی کھرے کور کھرے کی کھرے کی کھرے کے کھرے کے کھرے کے کھرے کے کھرے کی کھرے کی کھرے کے کھرے کے کھرے کی کھرے کے کھرے کے کھرے کی کھرے کے کھرے کی کھرے کی کھرے کے کھرے کے کھرے کے کھرے کے کھرے کے کھرے کے کھرے کی کھرے کی کھرے کے کھرے ک

ئە جلداق ئى ساب ۱۹۲۱-ئىلىمىلدسوم -ص ۸۸-ئىلەجلدسوم -ص بەستاس-۲ اس پہلی صدی عیسوی کے متعلق برین (Baron) اپنی کتاب A Religions) ، (A Religions) میں میں اس کا کتاب کے اسکندر پر کے بہودی مصل and social History of Jews) ، میں میں ان کرتا ہے کہ اسکندر پر کے بہودی میں میں ان کرزا لیگزینڈ دو میں منے بہودی کے بادشاہ اگر بیا اقرال کو دولا کھ در ہم دتھ رہا ہے ، میں ہزار ڈالی قرض دسیتے ستھے ہے ۔

نبى مىلى المترعليه وسلم سس بالكل قرميب سك زائدين قيصرروخ بميمينين سنه زجس كى وفاسك ألخعنرست صلى التدعليه وسلم كى بديداتش ست صرعت باليخ برس قبل إوتى نتى تمام بيرنطينى سلطندشت بين ازروسست قائون زميندارون اودكا شدشت كارون سك قرمنول بربه في صدى يتخصى قرمنول بره في صدى تنجارتى اورمنعنى قرمنول برم في معدى اور بحری تجارت کے قرمنوں بر ۱۷ فی صدی شرح سود مقرد کی تقی ۔ برقانو المب فیبنین سکے بعدیجی ایک مدست کس برنطینی سلطنست می داشیج ربایه یه باست فراموش مرکرتی جاسیته كرحس ببزطيني سلطندت بين مشود كإير قانون راشج متنااس كي مسرعدين شمالي عجازسه في يوتي عنبس شام افلسطین اورمصر کے تمام علاستے اس کے زریجین سنتے۔ قرایش کے تاہر ال علاقول كى منذبول على بهيم عدور فسنت رسكين سنتے و اور ٹودنبى سلى المئر عليہ وستم يہين ست إناز بنوست كسيسلسل تجادتي قافلول سكه ساقة إن من ليول يس ملت دسية ستف آخر يد إست كيس فرض كى ماسكتى سب كرقريش شك ان تاجرون كو اور فود استعفرست صلى الترمليم وسلمكوان بازارون بين كارو باركرست بوست كمجى يرمية نزميلاكه بيزنطيني سلطندت بين تجارست صنعت اورزداعست كى اغراض كم سيام يمى قرمق كے لين دين كارواج سبعه اوراس ب ازدوست قانون سود كى مترجين مقرر بن يع

سله طِداق اس ۲۴۱

نه دل دورانسط، جلدچهارم وص ۱۱۰ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ استویط دولت دوم و ۲ - ۱ ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ استویط دولت دوم و ۲ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ استویط دولت دوم و ۲ - ۱۵ - ۱۵ - ۱۵ است تریش کے یو قافل تجادت کے بیادہ است قریش کے یو قافل تجادت کے بیادہ است قریش کے یو قافل تجادت کے بیادہ است تریش کی اور است میں دیاتی صفح ۱۹ بازد اس سے کہا جا سکتا ہے کہ وقع میرا بوسفیان کی قیاد سند میں دیاتی صفح ۱۹ بازد)

عین ندا نه بنوست میں روم اور ایران سکے درمیان وہ زیر دست ادائی ہوری تنی جس كا ذكر قرآن تجيد كى سورة روم ش كيا كياسهم-اس نيوانى بين جسب بَرقل نے خسرور ديز كم مقابله بربي وى جنك كا أغاز كياء اس وقست ابنى جنگى مترور ياستد كم سياك اسكليساؤن كيجع شده دولت سود برقرض لنى باي متيه اسكيه باوركيا ماسكتاب كجمع الثان الطائى سندع ق سعمص كاك عرب مع مادسه بالائى شفتے كو تدو بالاكر كے ذكر و باكا، عبن بن ایمان کی زبردست فتوماست سکه برطردند چرسید بورسیم سنته ۱۱ ورجس بین سلطندت دوم سك كرسته بوسته تعركوبجاست سك بعداب تيمرسن يكا يك خروك منقله لمحه پروه جیرست انگیز بیش قدحی کی نتی جوساسانی دا دا اسلطنست ، مدائن کی تباہی پرجا کر ختم اونی اس را انی کا برواقعد عرب سے لوگوں سعد بانکل پوشیرہ روگیا ہوگا کہ تیصر نے اپنی اس بیش قدتی سک سیاس مرایر کلیسا و سے سود پرماصل کیا سے جوسیوں سے ميسا تبست كوبجاست اورميت المقدس بي كوننين مقدس صليب كويمي مشركين كتبيت سے تکاسلنے کے سیلے جنگ کی جائے ، اور کلیسا کے یا دری اس کا پر خیر کے سیلے مؤد پرقرض دیں برعجیب وغریب واقعہ آئز ان لوگوں سکے علم میں آسنے سے کیے بج سكتا عقاجن كى لكا بي دنياكى ال دوعظيم ترين الطنتون كى جنگ الى منتبع براكى بولى

ربقیر حاشیر صفر ، ٢٠) بو قا فلرشام مص مكر كی طرف وایس جار یا مقااس می ده حائی برزاد اون فی در از اون فی خلار خلام مست كه این كر تعداد دو و ده حائی برزاد مست كه این كر تعداد دو و ده حائی برزاد مست كها كم بوگی است برگی تا برگی تعداد می ایک شهر كه تا بر مست كها كم بوگی است كی برای تعداد می ایک شهر كه تا بر كمی دو سرسه حاک كویات مول و یال كه یا شند سه اس بات سه با نكل به خبر مست كمی دو سرسه حاک كویات می مانی معا حالت كی باطر نقی دائی بین .

L. (Cambridge economic history of Europe Vol - 2 - Page - 90)

(Gibbon Decline and Fall of the Roman of Empire Vol - 2

(Page - 791)

More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

نفیں بخصوصًا قریش اس سے کیسے ناوا قعن ہو سکتے ستھے جب کر سورہ دوم کے نازل ہوسنے پراسی جنگ دوم کے نازل ہوسنے پراسی جنگ دوم وا پران سے معالم بین حضرت ابو بحرم اور مردا دان قریش کے درمیان یا قاعدہ سرط کا سیجی تھی ؟

بہان کس ہو کچھ بنی سنے عرص کیا ہے اس سے یہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ المب عرب سکے بہا بیت قریبی تعلقات مشرق اوسط کی معاشی و تمد نی اور میاسی دندگی سکے ممائة قدیم ترین نر باسنے سے والب تررسے ہیں ، اور اس خطۂ زیبی می ڈھائی ہزاد سال سے تجارتی مستعتی ، زراعتی اور دیاستی اغراص کے سیاے قرص کے لین دین اور اس پرشود وصول کرنے کا رواج د باست ، اور اہل عرب کا اس رواج عام سے اور اہل عرب کا اس رواج عام سے بے خبر اور غیر متنا ٹررم نا قطعًا قابل قصور منہیں ہے۔

يرده مؤد مقاص كم ما عدجا بليت بين لوك تربيره فرد ضت كرتے ہے.

More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

►•••

قاده *کھتے*یں۔

إِنَّ دِينَا اَهُمُ لِالْمُعَالِمِ لِيَسَةُ يَدِينِهُ السَّرِّجُ لُ الْمَعْكِمِ إِلَى الْمُعْكِمِ الْمُعْلِمِ السَّمْ السَّرِّجُ لُ الْمُعْلِمِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ

ابل جا بلبت کارباید مقا کرایک شخص دو مرسے شخص کے باعد اللہ الرخست کرنا اور قبیست اوا کرسنے سکے سیف ایک تدب سط ہوجاتی۔ اب اگروہ ترست پوری ہوگئی اور ٹریدارسکے پاس اتنا مال نز ہاؤا کرتیست ادا کرسے توسیع والا اس پرزا تکر تم عائد کردیتا اور جہدت برط معا دیتا۔ ادا کرسے توسیع والا اس پرزا تکر تم عائد کردیتا اور جہدت برط معا دیتا۔ متدی کے بال

نَوَلَت هَا الرَّبِياةُ فَى العَبِّاس بُنِ عَبُدِهِ المعطلب وَرُجُلِ مِن بَي عَبُدِهِ المعطلب وَرُجُلِ مِن بَي المعلية سلفًا ورُجُلِ مِن بَي المعلية سلفًا فِي السوبا الى امناس مِن تقيمت من بنى عمدود فَجَاء الاسلامُ ولهما اصوالُ عظيمةٌ فى السربا

ائیت دَة دواما بقی مست البریاعیاس بن عبدالمطلب اور بنی المغیروسک ایک شخص کے بارسے بی نازل ہوئی سید میردونوں

مله این برمراص عهد

سله ان انفاظ سے یہ باست بھی ظامر ہوتی سے کرابتدائی مہلمت ہوتیست کی ادائیگی کے لیے دی جاتی نفی اس برکوئی سود نہیں لگا یا جاتا تقاء البتر جب اس مہلست کے فاتمہ کک تیست ادا نہ ہوتی نہیں مرید مہلست شود تو ارمعا مشرو کے ادا نہ ہوتی نہیں مرید مہلست شود تو ارمعا مشرو کے دانہ ہوتی نہیں دی جاتی ہوتا کر سے ہیں۔ فاقر کش میں میں جو تا ہروں کو اپنا مستقل کا کہ میں بنا کر رکھنے کے لیے دیا کر تے ہیں۔ فاقر کش فریداروں کو ایسی رعا بیت کہیں جی منہیں دی جاتی۔

مله این برواص اعد

جالجیت سکے زمانے میں مشرکیسے اور انہوں سنے تقیمت سکے بنام اللہ بنائے میں مشرکیسے اور انہوں سنے تقیمت سکے بنام ا بنام مرویس لوگوں کو سودی قرض برمال دست دسکھے سنتے جب اسلام آباتوان دونوں کا برا اسر مایر شودین لگا نافی متفاد

الله بخارى كمناب الزكؤة رؤب الميتخرج من البحركة ب الشروط اكت ب الاستقراض اكتب الكفائد، كتاب المقطم اكتاب المستقراص اكتاب البيوع .

عله نسائى أكتاب اللقطه

سه العراص كياجا مكتاب كردوايت عن قرض سكه يليه اسلمت يوسكه الفاظ منوس إلى ديكن يراعراص كي والرو سه خلط الوكا - اقل بركر دوايت عن قرض سكه يليه اسلمت يوسيف كاميد استعال كيا كيه بعدة قريب دوية اليروالمن كرسف كالم معنى سب الورد ياده قريجاد في معاطات كهاد سيري استعال بونا مه بهرقرض عن اس في ايك بهزاد ديناد رتقر با دس براد ما وي الما بالمب كراتن بولى دقم فاقركشي و دركر في الميد كوروكن موده و فن كرف كه يلي في المري المريال وه يرد في الموري مغربر دوان الواد و بال اس في الناد و بهدا كم أو داس كه باس ينجا كياس سه ما برنيس بوتاك وه عياشي ك يد الم برزيد ايك برزاد دينا و الم يا دوييد في المريني كياس سيراكي الماس من الموري الكروه و

سفرپرپلاگیا- و بال جب وه اسپیشکارو بارست فارغ آنواتو وا پسی سکے سیے اے كو في جهاز منه ملا اورو و مدّست پوري يوكني جس كي قرار دا د كرسك اس نه قرص ليا تفا. م نزاس نے یہ کیا کہ ایک نکوی کے اعد مؤداخ کرسکے ایک میزار دیناراس میں رکھ دسيت اورقرض تؤاهسك نأم ايكسد خط بمى لكدكر سائتدركما اورموراخ بندكرسك لكوى سمندرین بچهونردی ا در النترست دُعاکی کشیں سنے بچی کوگواہ اورکفیل بناکرنہ رفح اس شخص سے قرض لی متی - اسب تو ہی است اس کے مبنی دسے . خواکا کرنا پر باق کرفون خوا د ایک روزسلین ملک بین سمندرسک کنارست کفرایخا ، یکایک لکوی کا ایک المقا اس كسائف أكرركا- اس ف الكرى كو أعماكر ديجها تو قرمن دار كاخطابي اس ملااودا يك مزار ديناريمي مل كئة - بعديين حبب يبتخص اسبينه وطن والبن ينجإ توایک ہزار دینا د اے کر اپنا قرض ا داکر نے کے سیے دائن سے یاس کیا۔ مگر اس سقے یہ کہر کر سلینے سے انکار کر دیا کہ مجھے میری رقم بل گئی سہے۔ يردوايست اس بات كاقطعى تبوت سيدكم تجارست كمسيد قرص سلينه كالخيش اس ونست عربوب من غير معرو صنب مزعقاء

ابن الحبر اورنسائی یس روابیت سید کرنبی ملی الدعلیه و ملم سفے جنگ جنین کے موقع پرجیدا اللہ میں روابیت سید کرنبی ملی اللہ علیہ و ملم سفے اورجنگ کے موقع پرجیدا اللہ مین رمید مخزوقی سند و البی بریہ قرض آب سف ا دا فرایا ۔ یر ریاستی اغراض کے سید قرض کی صریح مثال سید -

ایک دوست نے دواور واقعات کی طرفت بھی ٹیمے توم رولائی سہے جس کے سیاحی کے سیاحی کی سینے ہیں کے سیاحی کی سینے جس کے سیاحی کا ایک کا اسکارگزاد ہوں۔ بہلا واقعہ مِندہند شاعبر کا سیسے کہ اس نے معنوت عمر

سله تادیخ کلبری،بسنسلهٔ واقعاست سستگیم ، عنوان شسین مسسی مسسیره مسیا سعه چص ذکسرهٔ -

طهكتاب البيوع إب الاستقراص

### More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

د صلى المترعنه ست بيست المال كامياد من إدروبير دغالباً دريم م تنجاد من سكم سيعة قرض ماصل كيا تقاليه

یہ دونوں مثالیں زمان موالمیت سے بہت قریب کے دوری ہیں۔ عرب بی مسلمین فریب کے دوری ہیں۔ عرب بی مسلمین مسلمین کی آخری بندش سے موت دس بارہ سال بعد کے ہیں۔ ظاہر سے کراتنی قلیل مذرند بین تصورات بنہیں بدل مات ہیں۔ اس سیار ان واقعامت سے برتیجر تکالا جاسکتا سے کہ قرض پر سرایہ کے کرتجا دست کر ان واقعامت سے برتیجر تکالا جاسکتا سے کہ قرض پر سرایہ کے کرتجا دست کر سے ان واقعامت سے برتیجر تکالا جاسکتا سے کہ قرض پر سرایہ کے کرتجا دست کر سے کا تصور عہد جا البیت ہیں ہی موجو دیتا ہے۔

سله الواسب التجادست: باسب عسى القصاء-

سله موطاكماً سِد القراص و باسب ميرة عمرين الخطاسِ دمشى المتُدعنهُ -

سلاه اس کے متعلق یکی جا مک سے کو نہیں، دوم سے بہت سے تخیالات المیسے ہیں ہواسلام کی اللہ کے بعد پریا ہوسے اورجا بلیت میں ہو ہو دخر تھے، انہی کی طرح یہ نیا تنیل بھی اسلام کے بعد کی بیدا وارسے لیکن اگر کوئی ایسا کہ تو ہم اس سے کہیں گے کہ بہت انہما ، یہ زبان اسلام بی بیدا وارسی مگر اس سے یہ تو شاہرت ہوجا تا ہے کہ قرض پر مرا یہ لے کہ تجارت میں لگانے بی کی پیدا وارسی مگر اس سے یہ تو شاہرت ہوجا تا ہے کہ قرض پر مرا یہ لے کہ تجارت میں لگانے کی بیدا وارسی مگر اس سے یہ تو شاہرت ہوجا تا ہے کہ قرض پر مرا یہ لے کہ تجارت میں لگانے کا طریقہ حضر سن عمر وہ کے ذبا مذمن مثر وع ہو چکا جا اور اس کے بعد اجبیا کہم اس سے بہلے بتا جکے ہیں ، امام الوحنیفر وج کے ذبا مزمل فوت یہاں تک بہنچ گئی کہ تنہا امام صاحب کی ابنی تمارت میں یا بنچ کہ وڈرو بر بر کا مرا یہ قرص لگا ہو انتحارت ال یہ سے کہ اس مواج ہو انتحار برا

# More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

دبى يه باست كم اسلا في عهد كم مؤرخين إو دفحد ثين ومفسر بن سنع شخصى ماجات اور تجارتی و کارو باری قرصوں کا واضح طور پرانگے۔ انگے۔ بیوں ذکر مزکیا ، تو اس کاظاہر سبب يرسب كران سك إل قرض فواه جس غومن سكه سيايه بهي يون قرض بي مجاجاتا يخااوراس برمود كى حيثيت يميان كى نكاه بين يكسال بني - امنهوں سفيرنا والمام يخ کی کوئی خاص صرورست محموس کی کم بھوسے مرستے ہوستے لوکس پہیٹ بھرنے سکے سيصة قرص سينت يخف أورد من خاص طور براسي باست كوتفصيل سعد بيان كرنا صروري مهمجاكه كاروبارك سبيد نوكب قرض بباكرست ستقدان اموركي تغصيب لاست خال خال ہی کہیں ملتی ہیں جن سسے بیچے صود میت مال سجھنے سکے سیلے عرب سکے مالاست کوہی وقسنن كى دنيا سكے عجوعى مالاست بس ركد كرد كيمنا ناكز برسے جن آعن قرمنوں سك ورمیان اُن کی اغراض کے لحاظ سے فرق وامتیاز کرسکے ایک مقصد سکے قرض رموو کومائز اور دومرے مقصدے قرض پراس کو نامائز تھہرانے کا تنیل غالبا پورسی مدى عيسوى سسے بيلے وزيا ين يا يا جا تا تقا - اس وقست كس يہو ديت أسيجيت اوراسلام سكے تمام اہل دین اور اسی طرح اخلاقیاست سکے اثمریمی اس باست پہتنق ستے کہ ہرقسم کے قرضوں پرسود نا جا تر سبے۔

ایک باست بہی کئی جاتی سیسے کر زمان قبل اسلام میں برنمکن ہی نہ بھاکہ لوگ۔ قرمن سکے سرمایہ سیسے تجارست کرسکیں ،کیوں کہ مکس میں کوئی با قاعدہ حکومست نہ تھی،

(Henry Prine, Economic and social History of Medieval Europe) (English translation Edition Butler London 1949 Page - 140)

دبقیرماشیم فی ۱۲ اورتا بعین و تمع تابعین اور آنم بجنیدی یم سے کسی کی بجدیں برات کیوں ناگئی کر قرآن کا منشا تو صرونت شخصی ماجاست سے قرض بی شود کو توام کرنا بھا، نفع آور قرضوں پرشود ترام نہیں سبے ؟

برطرف بدامنی بعیلی ہوئی متنی ، تجارتی قافلوں کوبہست بھاری کیکس دے دسے مخلف قبائل کے علاقوں سے فرزنا پڑتا تقا اور اُن پُرِخطر مالات کی وجہ سے مثرح مود تين مارسو في صدى كاستيني يونى عتى جس بيقرض مدكر كارو باريس لكا تاكسي طرح نفع بغش نه بوسكتا مقا يمكن برقياس آوائى اصل ناديخى مالاست سے كوئى مطابقى سبين ركمتي بيمن أيك مغرومندسه يؤتاد بخ سسب نياز بوكرمرد اس كمان يرقائم كرنياكيا سهدكرعرب على مبسكوتي باقاعده حكومست منهقي اورعام بدامني میسیای ہوئی متی تومنرور اس سک نتائیج یہی ہوں سکے۔ مالا مکہ تاریخی واقعات بہ بناتے یں کہ اسلام سسے قربیب عہدین ایران وروم کی پیم نوائیوں اورسیاسی کش کش یدولست بہیں ، انڈو نیشیا ، مِندوستان اورمشر تی افریقہ کے ساتھ رومی دنیا کے میننے مبئ نجارتی تعلقات سنتے ان کا واسطر کرسے عرب تا برہی سنتے خصوصًا بن بر ايران كا تبعند بوماسنے سكے بعد توروميوں سكے سيدمشر في تنجارت سكے سادسے ماستند بنديو يمك سنند ان مالاست بين مشرق كاسادا مال تنبا دست غليج فارس اود بحر عرب كى عربي بندر كا يون برا ترتا اورو بالست مكر پنج كرروجي ونيايين ساتا تفا اوراسي طرح روی دنیا سکے سا دسسے احوالی تجارست قریش ہی سکے قاسفلے مگر لاستے اور کھراک بندر كا بون كاسبنيات من حن برمشرق ك تابراً إكرت سفد اوليارى كمتاب كراس زما مزين "كمر" بينك كارى كامركزين كيا عقاجهان وور درا زعلا قول كي ي ا دائيگياں كى جاسكتى تقيس و اورو و بين الاقواحى تىجارت كا گھرېنا ہوا تفا-يرتهكني بوئى تبجارت آخر كيسے عيل سكتي تقى اكر حالات وہ بوت بو فرحن كريے كئے

(Mecca had become a Banking Center where payment could be made to man odistant lands a cleating house of International Commerce)

بیں بمعاشی توانین کی میرمسری واقعیدت بھی پرسیجنے سکے سیلے کافی سیسے کرجہاں برامتی كى وجهست كاروبار اس قدركتير المصارون اوريخ خطر توكر تجارتي مودكي مترح تين جار سونی مدی کس بینج ماست و بال لازگا مال تجارت کی لاگرت (Cost price) بھی اس مد تک براموجاتی میاسید که بیرونی منظریوں میں سے ماکر، نہیں منا فع سکے ساتند فروخست كرناغيرمكن بوجاست موزنتى پراحى بوقى قيمتون بريد مال مصروم م بازارول میں کیسے بمب جاتا تھا؟ دراصل عرب میں اس ماری بدامنی وبدنظی کے باوتودس كاذكركيا ما السبع ، براسع بياسف كى تجارست وه قبيل كرست سق بوبجاث تؤدطا قست وربوست سنق براس براس تبياول سعجبول سنة حليفا مما برات ہی کردسکھے سنتے ، سکو د پرلا کھوں روسیاے کا مال خبیلوں پین بھیلاکر بھی جنہوں سنے بكترست لوكون كواسيت كادوباركي كرفست بن ساف ليا مقادا ورمرداران قبائل كوبراح سك سامان تعيش بهم ببني كربحى جنهول سف اسبين ويبع اثراست قائم كرسيه ستنف اس مستصعلاوه نود قبائل كااپنامغا ديمي اس كامنقامني يمقاكه ان كووه ناگزېرمنروپايت زندگي، غله ، کپارا وغیرو بهم به پایش بو با برست در آمد تو تی تغیین - اس وجه ست ان طاقت و ر تخبيلوں كوبڑسے برلمسے تجارتی فلسفلے سے كروجن میں بسا او فاست، ڈیعائی ڈیعائی ہزارا ونسٹ ہوستے ستنے ، عرب سے دامتوں سے گزد نے سے سیے اس قدر بعارى بيك منهين دسين براست سنقيره اور من خطرات سي محفوظ درمني سكے سيام اس قدر خطير مصارون أعظ في واستف يراست سقف كراموال تعارست كي تبين نا قابل فرونت مدتك براه ما ين بروني تجارت كم علاوه تودعرب كم منتلف مصول بن سال ك سك سال تقريباً . ٢ مركزى مقامات يرباقاعده بإسف دسوق الكتر يخفي كاذكر ہمیں ناریخوں میں ملتاسیے۔ان یا توں میں عرب سے ہر ہر حصتے سے قاسفے آکر نزيدو فروخست كرسته واوران يم سيع لبعض يس روم وإيران اورجبين ومبندوسان کے تاہر آیاکر ستے ستھے۔ یہ بہم تجارتی نقل و حرکمت سکیسے جاری رہ سکتی تقی اگر عرب کے حالات اُستنے ہی خواب ہوتے سیننے فرض کرسیسے سکتے ہیں بور فین نے قریش کے تجارتی کاروبارے متعلق بے تصریح کی ہے کہ وہ مونی صدی منافع آبا اور

کرتے ہے۔ ایسے منافع کے کاروبارے لیے سئودی قرمن پر سر ایر نر مل سکنا اور

نشرے سود تین جارمونی صدی تک ہونا قطعًا خارج از فہم ہے۔ اور اس دعو سے

کے لیے کوئی تاریخی سند موتود شہیں ہے کہ عرب میں مشرح سود اس قدر پر ما می ہوئی مخفر ہ

دُوسراسوال

نفظ دبو کے منی گفت عرب ہیں توزیادتی اصافے اور برطعوتری سے ہیں ا لیکن'' اندبو ''سے اصطلاقا ہو چیز مرا دست وہ ٹود قرآن ہی سے ان الفاظ سسے صافت ظام ہر ہوجاتی سبے۔

وَذَوْوَامَا بَقِيَ مِسْنَ الْسِرِّ بَوْ ..... وَإِنْ تَلْمُعُمُّ فَكُمُّمُ الْسُرِّ بَوْ ..... وَإِنْ تُلْمُعُ وَفُرْسُ آمْوَالِكُمُّ ..... وَإِنْ حَانَ ذُوْمُسُورٌ وِنَنْظِرَةً إِسْطًا مُنْهُمُ مَنْ إِنْ مُنْ اللَّهِ مِهِ اللَّهِ مِهِ اللَّهِ مِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْهُمُ مَنْ إِنْ مِهِ اللَّهِ مِهِ اللَّهِ مِهِ اللَّهِ مِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

سُود بیں سے بوکچر ہاتی رہ گیاسہے اسے چھوٹر دو ..... اگرتم تو بر کرنو تو تمہیں اسپنے راس المالی سیسنے کا حق سہے ..... .... اوراگر تمہارا دین دارتنگے وسست ہوتو یا تقریب خاس

استعصملمت وور

سے نہیں۔ اسی بناپر محدثین ، نقبہا ء اور مغتری کا پُورا ، تغاق سبے کر قرآن میں وہ رہو حرام کیا گیا سبے ہو قرض سے معاملہ میں اصل سے زائد طلب کیا جاستے۔

"يمسراسوال

دیا اور دُنی بین فرق برسید کردیا قرین پرمال دست کراسل سے ذرائد وصول کرسنے کا نام سبے - اور اس سے برعکس دُنی سے مراد بین بین لاگرت سے دافد اس سے برعکس دُنی سے مراد بین بین لاگرت سے ذائد تو بست فروشون ماصل کرنا سے - اس سے مقابلہ بی خسارہ کا لفظ بولا جا تا ہے جب کہ لاگرت سے کم پری شخص کا مال فروشون ہو۔ نسان العرب بین دری کے معنی بر کھیے ہیں۔

اَلْتَ مُنِعَ وَالْتَرْبُعُ فَالْمُوْبِاحُ الْبِنْ الْمُ الْبِيمَاءُ فَى السَّحِبَةَ الْمُسَاءُ فَى السَّحِبَةَ الْمُسْتَاءُ فَى السَّحِبَةَ الْمُسْتَاءُ فَى السَّحِبَةَ الْمُسْتَاءُ فَى الْمُسْتَاءً فَى الْمُسْتَاءُ فَى النَّا فَى اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ ال

تجارت مِن أفروني كودن الاردَبُحُ الارد باح سَهُمَّ بِن ..... عرب سَهُمَّ بِن مَ بِحُدَثُ تِبِجَادَتُ جَبِكُرْتِهَادِت كَرِبْ والانفِع كماتُ عرب سَهُمَّ بِن مَ بِحُدَثُ تِبِجَادَتُ مِبْكُرْتِهَادِت كُرِبْ والانفِع كماتُ .....داودالله تعالى فرا تا سه - فَهَا دَبَعثُ تِبِجَادَتُهُ مُنْ اللهُ عَلَى المُنْفَع مَا مَنْ المَعْتُ مِن

مفرداست امام داغمیب پس سیعه

ٱلرَّرْبُحُ الرِّيْدَادَةُ النَّحَاصِلَةُ فِي الْمُبَايِعَةِ.

رائخ وه زيادتى ب يو تربيرو فروعت كم معا غيص ماصل يو-

بوتقاسوال

ربائی تعربیت برہے کہ قرص کے معاطری اصل سے ذائد ہو کچے بطور شرط معاملہ وصول کیا جائے وہ دبؤ ہے " اس تعربیت بیں اس سوال کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہے کہ بید باقرض دسینے واسے نے از تو دبیش کیا بیر سوال کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہے کہ بیر باقرض دسینے واسے نے از تو دبیش کیا بیر سوال دبؤ کی قانونی تعربیت بیں غیر تو ترسیم اور قرآن سے یا کسی جی مدیب سے اس امر کا کوئی اشارہ تک نہیں تکاتا کہ اگر شود سینے واسے کی طرف سے بیش کیا جائے تواس کے کوئی اشارہ تک بیر کی دبیر ہے اور قرآن واقع ہوگا علاوہ برس کوئی صاب

عقل دنيا بن ايسامو بود مبين سيم مركبي باياكياب سيم الرمودك بغير قرض لاسكتا بونب بھی وہ سوداداکر نے کی شرط استے طور پر پیش کرسے - قرض لینے واساے کی طرف سے یہ سرط تواسی صورت میں بیش ہوسکتی ہے جب کر کہیں سے اس کو بلاسور قرض حلنے کی امیدنز ہو۔ اس بنے سو دکی تعربین میں اس کوغیرٹوٹر ہونا ہی چا ہیے۔ مزیدہاں بمبتكول كى طرونس سنع تنديم زمان يس بحى اورائع بعى اما نمنت رسكع بوست، روسيه پرشو د اس سیسے پیش کیاجا تا نفا اور کیاجا تاسید کماس لا لیج سند لوگ اپنی جمع شده دواست ان سے ہوا لیکویں اور پیروہ کم مثرت سود پرنی ہوئی دو است کو استے زیادہ مثرت مود پرقرض دسه كراس سه فائده المفايق - اس طرح كى بيش كش اگر شود وسين واسلے كى طرونست ہوتی سبے تو ترمسین سود سے مسئلے بی اس کے تابل لحاظ ہوسنے کی آ ٹرکیا معقول دجہ سهد - امانتول برج منود د بابا السبع اس كي نوعيست دراصل برسهد كروه اس شود كا أيك چھتہ سبے ہوا نہی ا مانتوں کوشخصی ، کام**و ب**اری اور دیاستی قرحنوں کی شکل ہیں دسے کر وصول كياجا السبع- يرتواسى طرح كاحقتهب مبيك كونى شخص نقسب زنى سكم والاست كسي سے اور ہو کچے پوری کا ال است ماصل ہوا اس کا ایک حصتہ اس تحض کو بھی دسے دسے جس سنے اسسے یہ اکاست فراہم کوسکے دسیئے سنتے۔ پرحعتداس دبیل سسے جا تزنہیں ہو سكتاكريمته وسينے واسلے سفے بخوشی اسسے دیا سہے ، سلينے واسلے سٹے جہرسے نہیں

بالنجوان سوال

بیع مُلَم دراصل بیشگی سودس کی ایک صورت سهد ، یعنی ایک شخص دو سرک شخص سے آج ایک بیز فرید کو اس کی قیمت ادا کر دیتا ہے ، اور ایک وقت مقرد کر دیتا ہے ، اور ایک وقت مقرد کر دیتا ہے کہ بائع وہ بیزاس وقت مقرد کر دیتا ہے کہ بائع وہ بیزاس وقت فاص پر اسے دسے گا۔ مثلاً یں ایک شخص سے پیڑے کہ بر کے سوتھان آج فرید تا بول اور ان کی قیمت ادا کر دیتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ بر مقان یس جاد مہینے کے بعد اس سے بول گا۔ اس مود سے یس بیار بائیس صروری بی ۔ مقان یس جاد مہینے کے بعد اس سے بول گا۔ اس مود سے یس بیار بائیس صروری بی ۔ دو سرے ایک تیمت سود ما سطے بوٹے سکے دفست ہی اور کو دی جائے۔ دو سرے دو سرے

یرکہ مال کیصفست (Quality) واضح طور پیمعین جو تاکہ باتع اورمشتری کے درمیان اس کی صفعت سکے بارسے میں کوئی چیزمبھ مزرسے جو وجر نزاع بن سکے۔ تیسوسے یہ كرمال كى مقدار بھى وزن ويا ناب يا تعداد وغير و كے لخاظ سے تغياك تغييك معين مور اور ہے سننے یرکہ مال ٹریدارسکے ہوالہ کرنے کا وقت معین ہوا ور اس میں بھی کوئی ابہا نه بوك و و نداع كاسبب سبن اس سودسي بن بويشكي فيست دى ما تى ساس كى نوعیتست مرکز قرص کی بنیں ہے بلدو وولیس بی قیمست ہے جیسی دسست بدست لین دين بين خربياراكيب چيزي تميست ا داكر ناسيمه فقدين اس كا نام بعي شن سيمه مذكرة من وقسيت معيّن برمال كى عدم تحويل ياكسى اورسبعب سست اكر بي فسخ بومائت تومشرىكو مرصف اصل قیست واپس دی ماتی سبے کسی سنٹ زائد کا و و تن دار منہیں ہوتا-اس یں اورعام بیع یں اس کے سواکوئی فرق نہیں سیے کرعام بیع یں اس کے سواکوئی فرق بنیں سیے کہ عام بیے یں مشتری بائع سے ابنی فریدی ہوئی چیز دسست بدسست لیتا ہے اور بیع سلم بیں وہ اس کا قبصند لینے سکے سیاسے آئندہ کی ایک تا رسیخ مقرد کردیتا ہے۔اس معالمہ کو قرض اور سود سے مشلے سے خلط لمط کرسنے کی کوئی معقول وجہیں بنیں

سوال بی بیبینس کی جو مثال بیان کی تھی ہے وہ بیٹ سلم کی نہیں بلکر تشرکست کی تا کا سے اور دو دو دونوں کے بینی بیبین بیکر مشرکست کی تا کی سے اور دو دو دونوں کے درمیان تقییم ہوجاستے۔ درمیان تقییم ہوجاستے۔ چیمٹا سوال

ہم جنس اشیاء کے دست برست تباد سے بن تفامنل کو ترام کردینے کامقعد میساکہ ابن تیم اور دو مرسے لوگوں نے بیان کیا ہے ، وراصل ستر یا ب ذریعہ ہے۔ بین اصل ترام توربوالنشیر زقر من کا سود) ہے ایکن زیادہ ستانی کی ذہنیت کا قلع تمع کرنے سے میکن زیادہ ستانی کی ذہنیت کا قلع تمع کرنے سے ہم جنس اشیاء کے دست برسم نبادلہ یں بھی تفاصل کو منوع قرار دے دیا گیا ہے۔ یوامرظا ہرہے کہ ایک یہ جنس کی اشیاء مثلاً جاول کا تبادلہ جاول سے

صرفت اس صورت من كيام السيد جب كراس كى ايك قسم براهيا إنوا وردوسرى كمنيا. شارع كامنشأ يرسيه كربر هيا قعم ك ايك ميرماول كاتبادا ومحشيات ع كم مثلًا سوامير ما ول سے ذکیا مِلے ، فواہ ان دونوں کی بازاری بیست کا فرق اتنا ہی ہو۔ بکرا پہنے م اسبط باول شلاروس مسك عومن فروخست كردسه اور دومرسه باول روب ك يوص تى خريد المراد الرست باول كاياول سعة تفامنل كم ما يقرب داركر المرسفين اس د مهنیست کوغذاملتی سیم یوسود توری کی اصل بره سیم اورشارع اسی کاخاتمد کرنا جا مناسبے - اس سلسلم بیں برامرقابل ذکرسے کوفقہاء سکے درمیان مودسکے مسئلے میں جانے بعی انتظا فاست بوستے ہیں وہ مرونب ریوانفصنل سے معاطرین میں ہیں کیوں کمراس کی ترمست محاحكام بى ملى الشرعليه وسلم ف أخرز ما عن وسيت منف اور أب كي حياست طيتريس معاطات بران اعكام سكانطباق كالتكيس بورى طرح واصح مرجوس تغيس أبكن جبال تک دبودا النسیتر دقرض سنے معاملہ یں اصل سے نرا تدسیسے کا تعلق ہے ، اس کی حرمست اوراس کے اِحکام میں فقہا کے درمیان فیررا تفاق سیدر برایک صاون مشله سيم جس بين كوفي الجهن سيد سيم ساتوا*ن سوال* 

النجارست می طرفیان کی دضا مندی صرور لا ذم سہے ، لیکن پر و تجابرت کے ملال انوسنے کی علست ۔ قرآن بی کہیں پر انہوں کے علام میں انہوں کی علست ۔ قرآن بی کہیں پر انہوں کہا گیا ہے کہ مئود اس بیا حرام کیا جا تا سہے کہ دستے والا اسے با ول نخواست بجیونا دیتا ہے۔ اگر جبر گرفیا بی کو ٹی سُود بھی برضا و رغبت شہیں دیا جاتا ، اور بلا سُود قرن مطف کا امکان ، او تو کو ٹی شخص قرض پر سُود نہ دسے ، لیکن اس چیز کی ترمت کے مشلے میں دھامندی اور ناد منا مندی کا سوال باعل غیر شعلق سے ، کیونکہ قرآن مطلقا اس قرض کو میں دھام قرام کی مشرط شائل ہو، قطع نظراس میں داس الملل سے ذائد ادا کو سنے کی مشرط شائل ہو، قطع نظراس سے کہ یہ مشرط تراضی طرفین سے سے کے گرمت بین اصل عالمت الله کے درخس قرض با

مود دصول کرنے یم ظلم نہ ہو و و ملال ہونا چاہیے ، اس کے متعلق بی برعن کروں گا کر قرآن سنے اس امر کی کوئی گنجا کش نہیں چھوٹری ہے کہ آپ اس کے الغاظ سے میں ا دظلم کا علمیت ہرمست ہونا تکال ایس اور پھراس اغتلظ کا مغہوم نود جس طرح جا ہیں مشخص کر ہیں ۔ قرآن جس جگر یہ علم سنت ہوں کر مست بیان کر اسپ اسی جگر وہ نود نہی ظلم کا مطلب بھی واضح کر دیتا ہے۔ اس کے الغاظ بریں ا۔

بِيَا اَ يَهُمَا الْسَانِ مِينَ الْمَشُواالْمُعَكُوا اللَّهُ وَذَذَرُقُ المَا بَقِيَ مِنَ دُوُّ سُ اَصْوَالِ كُمُدُّ لَا تَتَظَٰلِهُ وَى كَالَّاتُظْلِبُ وَنَ - ١٤٨٠٢ - ١٠١١) است لوگوبتوا يمإن لاست التدست وروا وريچوند دو و وستو ديونوگون سك ذمر، يا تى دوكياسيك أكرتم مومن بورودددددا وراكرتم تو بركراوتوتبين اسبت داس المال سليف كاس سبد منتم ظلم كرو اورمزتم بإللوكيا ماست. بهال دونللول كاذكركياكيا سهدايك وويو دائن عديون بركر تاسيد - دوسوا وه بو دايون دائن بركر اسب- ديون كا دائن برهام وجيسا كرايت كرسياق وبسباق متعصافت ظامر بوتاست يرست كراس كاويا بؤااصل راس المال بعي مديون وابس مذكرسه والكل اسى طرح مديون بردائن كاظلم ، يواس أيت سكے سياتى وساق سے بتن طور بإطام بور إسب ، يرسب كروه اصل داس المال سعد انداس سعطنس كيسه اس طرح قرأن بيان أس ظلم محمعني نؤدمتني كرديتا سب بوقر من محمعالمه یس دائن و مدبون ایک دو سرسے پرکرستے ہیں۔اس معنی کے نماظ سے انصاف یہ سيعدكم دائن مديون سيعصرفت داس اغال وايسسك اورظلم بركم وه داس المال سيع نهاده وصول كرسه - قرآن كاسياق ومباق اسبيض مغيوم بس اس قدر واضح سب كرابي بال اورابن زیدسے کے پیلی صدی سے شوکانی اورآ آؤسی تکسب تمام مفسرین سنے اس کا يبى مطلب لباسم و اس بورى مرست مى كوئى ايك مفسر بعى ايسانهي يا ياما تاجس نے

قرآن سے صرف ٹلم کا نفظ ترمسیت ربوکی علّت سے طور پرشکال لیا ہو اور پیرظلم کے

معنی با برکہیں سے اینے کی کوشش کی ہو۔ یہ باست اصولاً با ٹکل غلط ہے کہ ایک عبارت کے اسپے سیاتی وسیاتی سے اس کے کسی لفظ کا ہو مفہوم ظام برہوتا ہوا سے نظرا ترا ادکر سکے ہم بہنی طرف سے کوئی معنی اس کے اندر داخل کریں۔

اس سوال کے سلط میں یو دوئی ہوگیا گیا ہے کہ کوشل انٹرسٹ میں کسی پارٹی پر مایہ

دست کر توایک خاص منا فع کی ضمانت ماصل کو ان مگر ہوگا کے ایک تخص قرمن پر مرمایہ

دست کر توایک خاص منا فع کی ضمانت ماصل کو ان مگر ہو توگ کار وبار کو پر وان پر خمانے

سک لیے وقت ، محنست اور ذیا نت صوت کو بس ان کے لیے موسے سے کسی منافع کی

کو ٹی ضمانت نہ ہو، بکر نقصان ہونے کی مورست بی جی وہ دائن کو اصل مع محود دسینے

کو ٹی ضمانت نہ ہو، بکر نقصان ہونے کی مورست بی جی وہ دائن کو اصل مع محود دسینے

کو ڈی ضمانت نہ ہو، بکر نقصان ہونے کی مورست بی جی وہ دائن کو اصل مع محود دسینے

افران سے ذمر دار ہیں ابتمام خطوہ (Risk) محنست اور کام کرنے والے فریق کے جصتے ہیں اور خالف انسان سے دوئی کاروبادی

افران سے دونوں میں ۔ انسا فن جا ہم تا ہے کہ اگر آئی ۔ قرمن دسیتے ہیں توصرون اپنا افران سے تو وضوں میں بیا ہم تا ہے کہ اگر آئی ۔ کار وباد میں رو بیر نگانا چا ہے واس اندال واپس ملنے کی ضمانت ماصل ہو ، اور اگر آئی کار وباد میں رو بیر نگانا چا ہے ہیں تو تو بیر نگائی ۔ اس محفوال سوال

اس سوال کاتفصیلی بخواسیدی اپنی کتاسید «سود» بی دست چکا بول بیهال مختصر بحاسب عرض کرتا بول -

دانعن منعتی ا دارول سکے معمولی سیستے بالکل جائز ہیں بشر لیکدان کا کاروبارجائے نود حرام نوجیتست کا نہ ہو۔

رمب، ترجی مصص بین میں ایک خاص منافع کی منمانت ہو، شود کی تعربین میں آستے ہیں اور نامیا تربیں۔ ربه بنیکول کے فکسٹر ڈیپاڑرٹ کے متعلق دوصور نیں اختیار کی باسکتی ہیں ہو لوگ مرون اپنے دویہ کی حقاظمت چاہتے ہوں اور اپنا روبیکی کا دوبار یہ کا منت چاہتے ہوں اور اپنا روبیکی کا دوبار یہ کا منت میں لگائے کے بیاک منافق مند منہ ہوں این کے دوسیا کو جنیک منافق ماصل کے بہائے " قرفی کی ایس اسے کا دوبار یں لگا کرمنا فع ماصل کریں ، اور ان کا راس المال مذرت مقردہ پر ادا کر دینے کی منافت دیں۔

اور جولوگ اسبنے روسے کو بینک کی معرفت کا روبای لگوا ناچاہی ال کا روبید المانت الدیکھنے کے بجائے مینک ان سے ایک عام شراکت نامہ طلک کرسے السبنہ تمام اموال کو مختلف قسم کے تجارتی استے ہوں النحائے یا دو مرسے کا موں میں ہو جینک کے دائرہ عمل میں استے ہوں النکائے اور جموعی کا روبار سند ہو منافع حاصل ہو، اسے ایک طفرہ فسیست کے ساتھ ال لوگوں میں اسی طرح تقیم کر دسے جس طرح تو د بینک کے ماتھ ال لوگوں میں اسی طرح تقیم کر دسے جس طرح تو د بینک کے حقد داروں میں منافع تقیم می تاہیں۔

رد) بینوں سے نیوا اس کرفی سل کھولتے کی مختلف صورتیں ہیں جون کی شری

پزریش جُرا گا خرہ ہے۔ جہاں بینک کو تحص ایک احتماد نامہ دینا ہو کہ یہ

شخص بعرو سے سکے قابل ہے ، وہاں بینک جائز طور پر مرون اسپنے

دفتری اخرا جانت کی فیس نے سکتا ہے ۔ اور جہاں بینک دو مرسے فراق

کور قم اداکر سنے کی ذقہ داری سنے وہاں اسے مئود نہیں لگا ناچا ہے ۔

اس کے بجائے کو تقد داری سنے وہاں اسے مئود نہیں لگا ناچا ہے ۔

اس کے بجائے کو تقد داری سنے وہاں اسے مئود نہیں لگا ناچا ہے ۔

دندیا جائے نسلہ بی کا مواری کو گوں کی کو قیس دہتی ہیں ، ان پرکوئی مؤود

مذدیا جائے ، بلکہ حساب کی ب رکھنے کی انجوب کی باسے اور ان رقبوں

کو قلیل المیعاد قرضوں کی صورت میں کا دویاری لوگوں کو بلا مؤود دیا جائے ۔

اسیسے قرض دادوں سے بینک اس دقم کا مئود تو نزلیں ، البنہ وہ اپنے اسیسے قرض دادوں سے بینک اس دقم کا مئود تو نزلیں ، البنہ وہ اپنے

دفتری انزاجات کی فیس ان سے سے سکتے ہیں۔ (۵) منکومست نؤد، یا اسپینے زیر ا ترسیننے اوا دسے بھی قائم کرسے ان سے سؤد كعنفركوفارج إوناجلين اسك بجلت وومرس طريقاتونى توجرا ورقوت اجتهاد سعام سلكرتكاس ماسكت بين يوجائز بمى ہوں اور نفع بخش بھی-اس طرح سکے تمام ا داروں سکے بارسے میں كوئى ايك مامع كفتگوچند الفاظ ين بيال منيين كى ماسكتى . منرورت اس باست کی سیے کرسپہلے موام چیزکو موام مان نباجاستے۔ پھراس سسے بين كاداده بو- اس مح بعد بركار يوريش كي ايد ايدابس كيلى بنائى مائے ہواس كار إدائي ك تمام كاموں كونكا ويس ركدكريد ديكيم كم اس سي يختلعن كام كبال كبال موام طريقول سيد ملوسث يوست بي اوران كابدل كباسيم بواسلاحي اشكام كي رُوست جائز بهي بواورة بالمل الادنفع بخش بمى اوليس جيزيمارى اس ذمنيست كى تبديلى سيسركم ابل مغرب سك جن بيٹے ہوستے دامنوں پہ جلنے سمے ہم سیلے سے عادی جلے آدہے یں امنی پرہم آبھیں بند کرسکے علتے رمینا بیاسیتے ہیں۔ اورسا داڑوراس باست برصرون كرواسنت بن كركسى طرح ابنى داستول كو بمارست سيع حاثزكرد بإمبلت بمارى مهولست يستدى بمين اس باست كى اجازت بني دیتی که بم کچه د ماغ سوزی اور کچه محنست کرسے کوئی نیا داستزنکائیں تعلید جامد کی بیاری برسمتی سے ساری قوم کو لگی ہوئی سید- مذجرتہ پوش اس شفا پاتے ہی دموس ہوش۔

رو) گورنسف کے قرضہ جہاں کس اسٹے اکس سے ماصل کے جائیں،ان پرشود نر دیاجا سے۔اس کے بجائے مکومت اسٹے البےمنصوبوں کو جن یں قرض کا دوم لگا یاجا تاہے کا روباری اصول پرمنظم کرے اوران سے بونفع ماصل ہواس بی سے ایک سطے شدہ تناسب کے مات ان لوگون کو حید دیتی درج من کاروبد و واستعال کرتی ہے بھرجب
و مذرت غتم ہو میائے جس کے بیان اسے روبد یا نگا گیا مقا اوران
لوگوں کا راس المال وا بس کر دیاجا نے تو آب سے آب منافع یں
ان کی جمتہ داری بھی ختم ہوجائے گی ۔ اس صورت میں در تقیقت کوئی
بہدت درط ا تغیر کر نانبیں ہو گا متعین شرح شود پر ہو قرمن سیاحات
بہدت درط ا تغیر کر نانبیں ہو گا متعین شرح شود پر ہو قرمن سیاحات
بہدان کو تبدیل کر کے بس منتاسب منا فع پرجمتہ داری کی صورت
دینی ہوگی۔

غیرملکوں سے ہو قرص سید بات ہیں ان کا مشلہ ہتجا فاصا ہیے ہیں ہم ہو جب ہے۔ بوری تفصیل کے ساتھ اسید تمام قرضوں کا جائزہ و ندایا جائے این ہم ہا جائے ان کی نوعیتیں کیا کیا ہیں اور ان کے معالمہ ہیں حرمت سے بہتے کے بید کس مدیک کیا گجر کیا جاسکتا سے البتہ اصولی طور پر ہو یا سند ہی کہرسکتا ہوں وہ یہ ہے کہ مہیں سیلے ابنی تمام نوجہ اندرون کا سے مود کو فتح کر سنے پرختم کرنی چاہئے ، اور ہیرون کا کس بیل ہجاں تودی کے مورست فرہو وہاں اس وقت تک اسس ہو ہے کہ وہرا ہیں وہ سے کہ کہر ان جائے گئی کوئی صورست فرہو وہاں اس وقت تک اسس ہو ہے کی صورت فرہوں فرہوں کی مورش فرہوں کی مورش کرنی جائے گئی ہوتی کی اسید کے ماشتے ہوا ہے دہ ہیں اس میں ہم معانی کی امیدد کھ ساتھ ہیں ہم معانی کی امیدد کھ ساتھ ہیں۔

وقرجمان القرآك ميني وجون الملجلين

صميمه فمبرا

# مستلهرواورداداور

رازجناب مولانامناظراحس صاحب كبلاني مروم

دسودی بحدث بین علماء کے ایک گروہ نے یہ بہلو بھی اختیار کیا سب کوہندوستان دارا لحرب سبت اور دارا لحرب میں تربی کا فروں سے مو د لینا جا ترسید ۔ جناب مولانا مناظراحسن صاحب نے فیل کے معنمون بین اس بیبلو کو پوری توبت سے سائڈ بیبش فرایا ہے اور بھر بہاں اسے اس سیانقل کررہ ہے ہیں کہ یہ بیبلو بھی ناظرین سکے سائڈ بیبش اسے اس سیانقل کررہ ہے ہیں کہ یہ بیبلو بھی ناظرین سکے سائٹ ہورکا اسے اس معنمون پر مفقل تنقید ہم سنے بعد سکے باب بین کی سے لیکن لیعن امورکا بواست رسروقع تواشی ہیں بھی دست دیا ہے ۔ اس بحدث کا مطالعہ کرستے وقست بربات علی مقبوط خاطر رمنی چاستے کہ بیا جست میں ہوئی تھی۔)
ملحوظ خاطر رمنی چاسینے کہ بیاب سے اس اور بین بوئی تھی۔)
عبراسلامی مقبوط است کے متعلق اسلامی فقط میں ہوئی تھی۔)

غیراسلائی مقبوضات کی دوہی صوری ہوسکتی ہیں۔ یا تواس کک پی اسسلائی مقبوضات کی دوہی صوری ہوسکتی ہیں۔ یا تواس کک سے سلسلہ ہن اس کمک معنوضہ مکومسٹ کہمی قائم نہیں ہوئی، یا ہوئی، بیلی صورسٹ ہیں تو اسیسے کلک کے غیراسلائی مقبوضہ پرخیراسلائی تو تون کا قبضہ ہوگیا ۔ بیلی صورسٹ ہیں تو اسیسے کلک کے غیراسلائی مقبوضہ اور فیرسلم مملکت ہوسٹے ہیں کیا شہر ہے۔ غیراسلائی مکومسٹ کوا سلائی مکومسٹ کون ، مہرسکتا ہے یا لیکن مجسٹ ذرا دوم ری صورسٹ میں بیدا ہوجاتی ہے۔ قاضی القصاة

للدولة العباسيرامام الولوسعنب إور مدقي إن فقرام محد شيبا في كانس مسكم منعلق فتوليه بريد:-

إِنَّ حَادُا لِوْسَلَامِ تَعِسَ أُوْ كَادَاتُكُفُرِ دِيْظُهُ وَدِاحْكُامِ الْكُفُرِنِيُهَا وَالْكُفُرِنِيُهَا وَالْكُفُرِنِيُهَا وَالنَّامُ كَامِ النَّامُ كَامِ النَّامُ كَامِنَا ثُعَ كَامِنَا ثُعْ مِنْ مِنْ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَلِيْنِ اللَّهُ وَلِي الْمُعْلَى اللّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي النَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ ع

وادالاسلام داسلامی کلی، اس وقت دادا لکفردغیراسلامی کلسنا بوجا تا ہے جب کرغیراسلامی دکفر کے) تو ایمن کا و بال کمپور دنغاذ) بادجا سنے۔

ن واسے عالگیریہ میں غیر اسلامی احکام کے ظہور کی نظرے ہوگی ہے ا۔
اُئی عَلیٰ الا شُنِیْ اَبِ وَاُنْ لَا بَنِهُ كُمْ فِیْهُا بِحَدَّمُ مَلِ لَا سُلام کے توانین سے
بعنی علائیہ ظہور ہوا ور اس ملک میں اہل اسلام کے توانین سے
فیصلے مذکبے جائیں۔

• فیصلے مذکبے جائیں۔

مطلب برسے کہ جس کا گئی اللہ کے کلام اور خاتم النبیین سکے ارشادات کوا تی سے اخذکر دو قانون خافذ در رسید وہی مک غیراسلامی مک اور وہی مکوت غیراسلامی مک اور وہی مکوت غیراسلامی مک مست جمی جائے گی۔ خواہ و بال کوئی قانون خافذ نربوء یا ہو توغیراسلامی داخوں یا غیراسلامی مستندات سے ما تو فر ہو۔ بہرمال جس مک سے اسلامی مکومت ما کا فانون نا فرہو گیا دو واسلامی مک یا فی رم تاہد اور دو و حکومت اسلامی حکومت بھی جاسکتی سید اور یہ نو چرکی ایک اجمال خی مکومت بھی جاسکتی سید اور یہ نو چرکی ایک اجمال نو بہرسیدے ، ایام الائم ایو منیفر دھ تا اللہ ملیہ شائی سید و مناحت سے کام الے کر خیراسلامی مک کے مقیقی تنفیح الی لفظوں میں فرائی ہے۔ اور یہ نو چرکی ایک کر خیراسلامی مک کے مقیقی تنفیح الی لفظوں میں فرائی ہے۔ ا

إِنَّ دَارَالِا سَلَامِ لَا تَصِيْرُ دَارَالُكُفُرِ الْآلِبِ الْمَالُمِ الْآلِيَ الْمُكُورِ الْآلِبِ الْمَالُم اَحَلَا هَا طَهُ وَاكْدُ مُلَا مِلَا لَكُفُرِ فِيهُا الشَّانِي اَنْ تَكُونَ مُلْحِقة اَحَلا هَا ظَهُ وَالنَّالُمِ الْمُكُورِ فِيهُا الشَّانِي اَنْ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللَّالِمُل دارالاسلام واسلامی مکس، دارالفرزغیراسلامی مکس، بن شرطون است بونله است می است می است می است می است این از به می است می می است می

بول تو دنیا بی اس وقت نیا ده ترغیراسلای مکومتیں بی، نیکن نران کے واقعی مالات میرسے سامنے بی اور نران کی تمام خصوصیات کے دنعلق میرسے باس کوئی ترکی شہا دست موجو دستے بیکن م ندوستان مها دست ماسف موجو دستے بطور مثال اسسی شہا دست موجو دستے بیکن م ندوستان مها دست سامنے موجو دستے بطور مثال اسسی مک کولینا جائے ہے اور دیکھنا جا ہے کہ امام الوضیف رحمۃ المشرعلیہ نے غیرا سلامی مک کی بوقانونی تنبیح فرائی سے وہ اس پرکس مدتک منطبق ہے۔

یرظا برسبے کو اس مکا بی سریست کی نہیں بلکرا گریزی قانون کی مکومت ہے۔
کام اللہ اور اما دمیٹ نبویرسے ہواسلامی قانون پیدا ہوتا ہے وہ یہاں قطعانا فدنین سے میں بلافیراسلانی دماخوں دخواہ وہ ایک ہوں باجند، مندی ہوں اغیر مندی سے بحدید کردہ توانین اس مکا ہیں نافذین ۔ اس لیاظ سے تو اس بیں فیک گرفیائش نبیل سے کرغیراسلامی احکام کا ظہور انعا ذہ ہوا ام رحمته الترطیب کی تبیلی مشرط بنی وہ اس یہ انعلیہ نظیم کی ببلی مشرط بنی وہ اس یہ انعلیہ نظیم کی ببلی مشرط بنی وہ اس یہ انعلیہ نظیم کی ببلی مشرط بنی وہ اس یہ انعلیہ نظیم کی ببلی مشرط بنی وہ اس یہ انعلیہ نظیم کے ببلی مشرط بنی وہ اس یہ انعلیہ نظیم کے ببلی مشرط بنی وہ اس یہ انعلیہ نظیم کی ببلی مشرط بنی وہ

اسی طرح دو مری مٹرط سکے انطباق پریمی کون سٹیر کرسکٹ سیے ، جغرافیائی طور پر کس کومعلوم منہیں سپے کرمہندوستان سکے اکثر مدود غیر اسلامی ممالک اور حکومتوں سے متصل ہیں اور اس طرح متعمل ہیں کریج ہیں کوئی اسلامی مکس و ؛ قع نہیں ہوتا۔ عالمگیری ہیں سبے ا-

عُكُ ثُمُ النِّعَنَى إلى مِكُنَ لَا يَتَخَسَلُكُ بِينَهَا مِنْكِلَةٍ مِينَ بِكَلَا دِالْاِسُلَامِ. دمنقول اذشانی ص ۲۷۷)

سله میندوستان قبل نقیسم-

عدم اتصال کا مطنب پرسیے کہ دارانکفراور دارانا سلام سے درمیان کوئی اسلامی شہروا تع مزیو

شمال اورمشرق توخشی کے حدود سے تحدود میں ۔ رہے دریا کی حدود آو اقرالاً

بابدا ہمۃ ان دریا و س برغیراسلامی توتوں کا کا مل اقتدار مو تودہ ہے ، حتی کر بغیران کی
اجازت کے ان سندووں میں کوئی دوسرا اپنا کوئی جہاز بھی جلا نہیں سکتا۔ اور بالغرض
اگر ایسا نہ بھی ہو تو صرف فی کی کا اتصال ہی تحییل نٹرط سے سیے کا نی ہے۔ نیز فقہائے ہلا

ان معوالهام ملحق بادالالعدب دشاهی ص ۲۷۷) دریاشته شود کاشمار خیراسلای مقبون ناست پس سیمینی

بہرمال جس طرح بھی سو ہو، اس مشرط کی تحقیق بیں بھی کوئی دغدخہ یا تی شہر سے۔
ام رحمۃ الشرعلیہ کا مقصد یہ سیے کہ اگر کسی اسبید عکب پرغیراسلامی حکومت قابین الو
جائے ہو جاروں طرف سے اسلامی حکومت وا قندار سے محصور ہو تو یہ قیصنہ دیریا اور
ایسا نہیں سمجا سکتا کہ اب اسلامی حکومت کا قیام ویاں مشکل ہے۔ فقہائے اس کی تصریح
ہیں کی ہے اور اسکے ایک مشلہ کے ذیل میں اس کا کچر جو تراسے گا۔

اب روگئی تبیری شرط، توظا برسے کو مختلف قوانین و تعزیرات کے ذیل میں اور قوموں کے سابقہ مسلمانوں کو بھی بیال آسٹے دن بھانسی دی جاتی سیے اور اس کی الکل پرواہ منبیں کی جاتی کہ استے ماندی جاتی کہ استے ماندی جاتی کہ اور اس کی الکل پرواہ منبیں کی جاتی کہ اسلامی قانون کی روسسے بھی پرشخص جانی امان سکے دائر سے سے نکل جبکا

یه فقبائے إسلام نے یہ بات اس زمانے یل مکی تھی جب معددوں یل بھری قزائی کا زور مقاور اسلائی مکومت کی بھری طرفت انتی ذہردست نہتی کہ بھری داستوں پر کا بل افتدار قائم کرسکیں۔ اس جیزکو مام اور دائمی مکم قرار دیناکسی طرح درست نہیں۔ اگر آن کسی اسلائی مکومت کومیت کومین دوں پروہ افتدار ما مسل جو ہو مثلاً سلطنت پرطانی کوماصل ہے توکیا وجہ ہے کہ ہم فود ہی سے دست بردار ہو کہ یا فی وا دا الحرب سے ملحق کردیں۔ دور دوری)

بدیا نہیں۔ اسی طرح یہاں کی عدالتیں عام طور پر ہوہ تو دہ تو انین کی فروسے مسلمانوں کا اسلامی اس دو سروں کو ولا دہی ہیں اور اس امر کا کوئی کھاظ نہیں کی جا تاکہ اس شخص کا ال اسلامی تانون کی گروسے بھی دو سرے کو دفانا جا توزہ ہے یا نہیں۔ روز مرہ لا کھوں اور کروڈ وں روسیانے سے دور ایک سے دکھوں اور کروڈ وں روسیانے سے دکھوں اور کروڈ وں مور ہی ہیں۔ اور ایک سے دکھوں ایسی روسیان کی گروسے کا مال المون اور سے شمار صور نیں ہیں جن میں اسلامی مشریعت کے کھاظ سے ایک شخص کا مال المون اور معمود کی ایسی معمود کی ہے تا ہے۔ معمود کی میں اسلامی مشریعت سے کھاظ سے ایک شخص کا مال المون اور معمود کی ہوتھیں اسے دور اس کا بی دار دور مروں کو بھیتا ہے۔

برتومانی اور ای امان کامال بوار است رستی امان کامال دیمیوا مسلمانوں کو قبد کی ، عبور دریاست شور کی ، جرماند کی ، تازیاستے کی ، اور خنگفت قسم کی سندائی خنالف قانونی د فعاست کے ذیل بیس دی باتی ہیں۔ لیکن کیا اس دقت اس کاجی خیال کیا جا تاسیعے کہ اس سزایاستے واسلے کی عزشت اسلامی قانون کی دوست بھی اس سلوک کی مین تا اون کی دوست بھی اس سلوک کی مین تا تون کی دوست بھی اس سلوک کی مین تا تون کی توبیل کی مین دوستان بیس مسلمانوں کو امن نصیب نہیں کی مین دوستان بیس مسلمانوں کو امن نصیب نہیں سیعے کی انہیں اسلامی امن ماصل نمیں سیعے ، کیونکہ ام ما بومنبید استے والا یہ سیعے کی دونہ اس کی دونہ اس کی تشریح بیس ہو ادرست د فرمایا سیعے وہ یہ سیعے ،

اهنابالأسان الأقبل هُ وامّان المُسُلِينَ رب المَع بعنى ووامان جومسلما نول سك قانون سك لماظ سند بود عالكيرى يش اس كى توضيح اور زياده كفيل لفظول بي كردى كئى سبعد الكيرى يش اس كى توضيح اور زياده كفيل لفظول بي كردى كئى سبعد اكى السّان فى كان خَابِتُ اتبسُلُ إِسْتِينَ لَا والكُفّاد لِللهُ سُلِمِد بِاسْلامِسهُ وَلِلْ إِنْ فِي لِعَقْمِهِ السِنْ السَّالَةِ اللهُ اللهُ السَّالِيةِ اللهُ اله

دهنفول اذشاهی - ۱۳۹۰ مس ۱۲۵۹)
بینی غیراسلام مکومیت سکے تسلط سے پیشتر مسلمانوں کو اسیع اسلام کی وجہستے اور ذبیوں کوعقد ڈسرکی وجہستے ہوا مال تقی وہ باتی نز رسیع۔

اوروا نع بى بى سيع كىس ماك يى غيراسلامى قوتون كى مكومت قائم بومكى ب

اورجی بکک پیں غیر اسلامی توانین نافذ ہوسیکے ہیں اُس کو اسلامی ملک کہنا یا وہاں اسلامی ملک کہنا یا وہاں اسلامی مداج ہونے کا دیولی کرنا ایک عجیب باست معلوم ہوتی ہے۔ ووسروں سکے ملک کو، ووسروں کی حکومست کو زبروستی اسلامی ملک فرض کرنے کی دنیا کی کوئی متومست مسلمانوں کو اجازت، وسیسکتی ہے ؟ جکہ باکل ممکن سبے کہ وہ اسے ججم قرار وسیے۔

اسلای فقهاکمی کمی اس عکس کی تعیردادا نحریب سے کرتے ہیں۔ فالباً اس سے لوگوں
کو فلط فہمی ہوئی۔ ورنزوا قویر سے کرتنقد بین علماء اسلام نریا دہ قرا سیسے نمالک سے تعلق
دارا لاسلام کے مقابلہ بین دارا لکفر کی اصطلاح استعمال کرتے ستھے۔ انجی ابھی صاحب
بدائع کی عبادست گرر کہی ۔ انہول سنے اپنی کتاب ہیں جو اً دارالکفر کی اصطلاح کلمی ہے جس کے سید معے اور سا دست معنی یہ ہیں کرد جہاں اسلامی حکومت نربو یا آخر جہاں اسلامی
عکومت نربوگی ، ہو مک مسلمانوں کے قبضہ یہ مربوگا ، اس کو کیا مسلمان سلمانوں کی
عکومت اور سلمانوں کا ملک کہر دیں ؟ لفظوں پر تج شکف کا بر عجیب لطیفر ہے۔ نیر تو
سیلے سوال کا ہوا ہے۔ اب دو مرسے سوال کی تفصیل شینے۔
سیلے سوال کا ہوا ہے۔ اب دو مرسے سوال کی تفصیل شینے۔

غیراسلامی عکومتوں میں سلمانوں کی ڈندگی کا دستورالعمل
اسلام سلمانوں کو ہزا دفرض کرنا ہے اور آزادی کوان کا فطری اور آسمانی ہی ۔
قرار دینا ہے ۔ بیکن فقہائے اسلام نے یہ فرض کرے کہ آگر عارضی طور پرکسی سلمان کو غیر اسلامی حکومتوں یس کسی وجہ سے جانے اور رسینے کی ضرورت پیش آسٹے تواس وقت اس حکومت کے باشندوں سے اس کے تعلقات کی کیا نوعیت ہوگی اسلامی فانون کی صراحت کردی ہے ۔ ظاہر ہے کہ قانونی طور پر اس کی ایک سورت نویہ ہے کہ الون کی صراحت کردی ہے ۔ ظاہر ہے کہ قانونی طور پر اس کی ایک سورت نویہ ہے کہ اس مسلمان نے اس ملک کی حکومت سے اس امر کا معابدہ کیا ہے کہ وہ اسس میں اسلامی کی ایک ایک انداز نہ ہوگا۔

مرابع سے توانین نا فذہ کی یا بندی کرسے گا ، یعنی امن وا مان یس خلل انداز نہ ہوگا۔
مربع سیت اسلامیہ کی اصطلاح یں اسے مسلمان کو «مسلم مستامن" کہتے ہیں ۔ قرآن پاکے معابدے سے مسلمان کو «مسلم مستامن" کہتے ہیں ۔ قرآن پاکے معابدے سے مسلمان کو «مسلم مستامن" کہتے ہیں ۔ قرآن پاکے معابدے سے مسلمان کو «مسلم مستامن" کہتے ہیں ۔ قرآن پاکے معابدے سے مسلمان کو «مسلم مستامن" کہتے ہیں ۔ قرآن پاکھ معابدے سے مسلمان کو «مسلم مستامن" کہتے ہیں ۔ قرآن پاکھ معابدے سے مسلمان کو «مسلم مستامن" کہتے ہیں ۔ قرآن پاکھ معابدے سے مسلمان کو مسلم مستامن میں خوالی میں خوالوں ہو ہوں یہ ہوئی ۔ ۔

کامیاب مسلمان وه پس بواسیت وعدوں کی نگرانی کرستے ہیں بعابوں کی بابندی کرو۔

اسلام سني معابده "كومستوليست اور ذمر دارى ك سك ساعة بشدّات وابسته كرديا معادي اسلام سني معابدون معابد

اَلَّذِيْنَ عَامَى اَنْ مُعِنَ الْمُثْسِرِكِ بَنَ الْمُثَلِّ لَهُ يَنْ الْمُثَلِّمُ الْمُثْلِكِ بَنَ الْمُثَلِّمُ اللَّهُ الْمُثَلِّمُ اللَّهُ الْمُثَلِّمُ اللَّهُ اللَّمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَلِي اللْمُعِلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْ

ین مشرکین سے تم سنے معاہدہ کیا بھر امنہوں سنے اس معاہدہ سکے کسی معتبہ کو منہیں توڑ ااور تمہا رسے مقابلہ میں کسی دوسرسے کی امنہوں سنے مدد منہیں کی توان سکے عہد کو لورا کروء

اس وقست اس کی تفصیل کاموقعر نہیں کہ عدم عبد اور افوام کے نفصین مید اور اس کے نفصین مید اور اس کے نفصین مید اور کی صرف اس دفعہ کو پیش کرنا سبیر عب کی استخام متر نب بہوں کے بیال اس قانون معاہدہ کی صرف اس دفعہ کو پیش کرنا سبیر عب کی بنیا دپر مسلما فوں سے سیاسا ان سے معاہدوں کی کمبیل لازی اور صروری بوجاتی سے اس کی بعی تفصیل فرادی سبے کہ بومسلمان معاہدہ کو تواسے اس کا مذم بی جنتیہ سے اس کا کیا استجام ہوگا۔

ارشاد بوی سبے بہ

رِاتُّالُغُادِدُ يَنْصَعَبُ لَـ الْمُواءِ يُوْمِرِ الْمِقِيمُ لِهِ فَيُعَالُ اللَّهُ الْمُعَامِدِةِ فَيُعَالُ اللَّهُ الْمُعَامُ اللَّهُ الْمُعَامُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ اللَّهُ اللْلِهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللِّ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُلْم

معابدہ توٹرسنے واسلے سکے بیے قیامسند کے دن ایک جبنڈا گاڑا گاکہ پربیاں ٹنکنی کا نشان فلان نخص کا سیے۔

وَفِي دُوائِية لِكِلَّ عَادِدِلِواءُ يَنُوكُ وَعِنْ مَّامِ استنه يُوُم القيلُمة يُعْمَرُف بِ إِخْلَادُهُ.

دیمیناکسی کے ساتھ خیانت مذکرنا اور معاہدہ نہ توٹرنا۔ یہی ومبہ ہے کہ علماء اسلام نے '' نقصِ عینکی اجماعی ترمست کا فتوئی دیا ہے۔ این ہمام فرائے ہیں:-

الغناد كالمنافول كى سيد المنافول كى كالمنافول كالمنافول كى كالمنافول كالمنافول كالمنافول كى كالمنافول كالمناف

ما برسید کرد قانون معابده کی ان تحقیقول کے بعد بومسلمان کسی غیراسلامی عراسلامی عراسلامی عراسلامی عراسلامی عکومت سے امن کامعابدہ کرنے ہدیا سے امن کامعابدہ کرنے ہدیا ہے۔ اس کی قلم و بین کیشیت مستامن "دبہتا ہے۔ اس کی ذمتہ داریاں کتنی سخعت بوجاتی ہیں۔ ہما یہ ہیں ہے:۔

إِذَا دَعُلُ الْمُنْ لُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّ

بینی سلمان جب کسی غیراسلامی کاک دراز لحرب) ین داخل

بواتواس کے بیاے جائز شیں ہے کرو ہاں کے باشندوں کے ال یا

ہاں سے وہ کوئی تعرض کرسے کیو کروہ اس کا صنا من ہے کہ وہ ایسا

منیں کرسے گا اور یہ ذمہ داری معاہرہ امن کا نتیجہ سے۔

مطلب یہ ہے کہ جب کسی حکومت سے کوئی معاہدہ کرنے سنداس کی

مرز بین بیں داخل بوتو ہس حکومت نے دو مروں کے جان وہال ،عرست وابروکی

حفاظست سکسیلے ہو قوایین تا فذر بھے ہوں ان کی خلات ورزی کرنا اس کے بیا تعلقا اللہ ناجائز ہے۔ جس سکے افعال کو اس غیر اسلامی حکومت نے فلا دیت قانون قرار دیا ہو ان سے ارتکاب کی وجرسے وہ منصرف قانونا گا ہی بچرم ہوگا بگر قانون معاہدہ "کی ڈوسے وہ عدر کا مرتکب بھی ہوگا - اسلام کا قران کا ، فعا کا بچرم ہوگا ، گناہ گار ہوگا ، ابکسا ایسے فعل کا مرتکب ہو گا جس کی حرصت ، قرآن وحدیث اور اجماع سے تابت ہے کیا کئ فعل کا مرتکب ہو گا جس کی حرصت ، قرآن وحدیث اور اجماع سے تابت ہے کیا کئ سے بھی اور اجماع سے تابت ہے کیا کئ فعل کا مرتکب ہو گا جس کی جرمست ، قرآن وحدیث اور اجماع سے تابت ہے کیا کئ فعل کا مرتکب میں بھی غیر اقوام سکے قانون و آ بین کی یا بندی و اس قدر منروری سے بھی است کرستے مسلمانوں پر بدا منی کا افزام سے لیکن نوگوں کو معلوم منہیں کہ ان سے نیا دہ اس کی بیند اور بیا بند آئیں و قانوں قوم دنیا جس کو ٹی تنہیں ۔

فَاكُنُ الْفَرِيْقَانِي إَحَتَّ مِالْا صُوراتُ كُنْتُمْ لَعْلَمُونَ "

بعض علیاتے اسلام سنے خالباً اسی بنیاد پر پرفتوئی دیاسیے کرہ شخص ڈاکسسے مطوں پس مغررہ وزن سسے تریادہ وزن بغیر معمول اداکر سنے سکے امتا فرکہ ناسیے ، اورہو رہل پرمغررہ وزن سسے تریادہ و تران کا اسباب سلے ما تاہیے ، صروب قانون وقسندی

كانېب بكرعندالشريمي نجرم سبد، اسپنه ندمېب كا نجرم سبد -بين الاقواحي قانون كا ابيب ابيم سوال

ببال بین الاقوامی قانون کا ایک ایم سوال سیدجی کی توجیح کی سخست صرورت

م بی بھو با اس سک زسیجنے کی وجهسے وگوں یم مختلف قسم کی غلط فہیاں پیپلی ہو گئیں ،
مکن سید کر دو سرسے قوانین بی بھی یرسوال ایخایا گیا ہو۔ لیکن بین الاقوامی قوانین کے
ذیل میں اسلامی قانون نے اس سوال کو ایخایا سید یختلف اقوام مختلف اوقات میں
موقع پاکرایک دو سرسے پر چرطما شیال کرتی ہیں۔ ایک قوم دو سری قوم سے جان و
مال ، مملو قات ومقبوعات پر جملہ بول دیتی سید۔ اس وقت میں اس سے بحد فیل منہیں کہ بر حملہ جا گئا تا و دیتی سید۔ اس وقت میں اس سے بحد فیل منہیں کریے ملک اس وقت ہمان و
بیش نظر پر سوال سید کرایک قوم سے او دو در مری قوم کے ملوکات پر اس طرح قبضہ کرایا ،
بیش نظر پر سوال سید کرایک قوم سے او دو در مری قوم کے ملوکات پر اس طرح قبضہ کرایا ،
کیا برقبضہ مفید ملک صبح ہے یا بعنی قبصانہ کرانے والا کیا قانو تی اور مذہبی حیثیت سے

دا) ایک تویہ ہے کہ اگر کسی فیرسلم قوم کے مملوکات پراس طرح قبطنہ کیا گیاہے۔ تواسلام اس قبطنہ کے بعد قبطنہ کرنے والے کو مال کا مالک صیحے قرار دیتا سینے فیج القدیر یس ہے :-

إِذَا غَلَبَ النَّتُولَاكُ كَلَى كُفَّ الِمَالِ ثُومِ فَسَلَبُوْهِ مِ وَاَخَذُواْ اَمْوَالَهُ مُدَعُلَكُوْهَا ورج سوص ١٥٥١)

اگر ترکھ کے گفار پورپ کے کافروں پرقبعتر یا لیں اور ان کو توسلے مائی ، ان سکے مال نے لیں تووہ اس کے مالک ہوجائی گئے ۔ (۱) دومری صورت پرسے کرکسی غیرسلم کومسلمان سے تملوکات پرکا مل تبعقہ ماصل ہو

سه اینکده اس کاخیال دسیص کمیش خیرسلم سعیمیشدان توگول کومرا دیکیتا بهول بخ مسلمان نربهول اور مرکسی اسلامی محکومست شدان کی جان و مال کی ذمتر داری اسپیش مرلی بو- د فاصل گیلانی)

گیا- اس صورست پین بھی امام مالک، امام احد اور ممارست انحد ابومنیف وغیرورجهم الله کا فتولی پرسید -

ُ إِذَّا عَلَىٰ الْمُوَالِثَا وَالتَّاوَالِعَبَيادُ مِاللَّهِ وَاحْرَدُوْهَا بِلَالِيمِمُ مُلَكُوُهَا. (هدايه)

اور آگر کفار ہمارست بینی مسلمانوں سے مال پرہمی فعانخواست تا ہو پالیں اور اس کو اسپنے ملک بین سام جائیں تووہ اس کے مالک ہوائی سکے۔

بیں بہی بنیں کر غیرسلم ایسی صورت بین صرف غیرسلم بی کے تملوکات کا جا اُرز اور سیح مالک ہوجا اسب ، بلکہ اگر کا فرکو مسلمان سک ما بوں پریمی اس طرح کا مل قبتنہ ماصل ہوجائے تو اسلام اس مک کی بی تھیج کرسکت سیدا ورکا فرکو اس مال کا مالک جائز قرار دیتا ہے کیا یہی اسلام کی ناروا داری ہے ؟

اموال معصومه وغيرصومه اوران كي اباحست وعدم اباحست

رهانا ايساء ص١٥٥)

مِائِدُ اورمِیان ال پرکفار کا قیعنہ ہُوُاسے اس بیے یرتبعنہ ملک کا میب بن جائے گا۔

مطلب پرسپے کہ سلمان کا مال سلمان سے سیے تو بلاست پیعموم اور محفوظ ہے، برمسلمان ذمّہ دارسیے کہ دو مرسے مسلمان سے مال کو بلاوجہ نرسئے۔ تیکن غیرتوموں پر پر

قانون عائد ننيس يو ال- ان سك سلط تورمياح بولا - چنا نچرشاجى يس بد ـ ـ لان المعقم المنظم المن

کیو کم عصمت تو ایک اسلاحی قانون سید فیراسلامی مک سکه باشندسداس قانون سکے مکوم نہیں ہیں۔ لیندامسلمانوں کا مال ان سکے باشندسداس قانون سکے مکوم نہیں ہیں۔ لیندامسلمانوں کا مال ان سکے بین ہوں میں بین سیم بینی وہ ان سکے سیار بائز اور مبارح سہم بین وہ ان سکے سیار بائز اور مبارح سہم بین وہ اس سکے مالک ہوجا نیش سکے ۔

اب قدرتی طور پرتیسری صورت سائے آباتی سے کراسی طرح اگر کسی سلمانی
نے فیرسلم تنبوطات و مملوکات پرقبعنہ کر میا تو وہ اس کا الک ہوگا یا نہیں ؟ اہسس
بین الا تو اِی قانون سکے اصول سے اس کا ہواب یا سک طرب جب فیرسلم سلمانی
سکے مال کاما لک ہوجا تا ہے تو آخر مسلم کو بھی بری نرمیا و دبینا و اخلاقا و قانو تاکیوں مز
دیا جائے گا ؟ بدا تع بیں سہے ہ

مَالُ الْحَرْبِي مُبَاحِ لِرَبَّتَ مَ لَاعِضْمَدَ قَ لِمِالِ الْحَرْبِيّ. رص ۲۰۱۲ الله ال

یعنی غیرسنم جس کی جان و مال کی ذمر دار کوئی اسلائی مکومت نہیں ہے۔

سبے اس کا مال مباح سیے کیو کھ اسیے غیرسلم کا مال متصوم نہیں ہے۔

کیسی عبیب بات سبے کرجن قوموں نے اپنی جان و مال کی ذمر داری سلما ٹول

مے سپر د نہیں کی ہے ، اسلام کی حفاظ مت اور ذمر داری سے جنہیں انکار سبے ، اگر
اسلام بھی ان کی ذمر داریوں سے انکار نز کرسے تو اگر و و کیا کرسے باتم اگر خلاسے برأت

کوا علان کرتے ہو تو خلا بھی تمہاری جان و مال کی ذمر داری سے برأست کا اظہار کیوں

نزکرسے با اس بیے قرآن پاک بیل ہے ، ۔

رات الله سبّری علی میں ہے ، ۔

وق الله سبّری علی میں المشرر کے بین ۔

رنٹرک کرنے والوں سے خدا بری ہے۔ اس کے سواکوئی اور صور سنٹ کیا ہوسکتی تقی بہ جب دنیا کی تمام تو بیں موقع اور قوتت باکر مسلما نول کی مبان و مال اور مملو کاست پر قبضہ کرلیتی بیں مبیسا کہ قرائ کا تو دبیان سبے کہ :۔

وَانْ يَنْفَعُو كُدُ مِنَكُوْ لَوْ السَّكُمْ الْمُلَا أَوْ وَيَبِينُ عُلُوْ الْمِنْكُمْ الْمُلَا أَوْ وَيَبِينُ عُلُوْ الْمِنْكُمْ الْمُلَا اللَّهُ وَوَ وَقَالَمُ الْمُلَا اللَّهُ وَوَلَا اللَّهُ وَوَلَا اللَّهُ وَوَلَا اللَّهُ وَوَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَوَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللللِّلْمُ اللَّهُ ال

توكيا اس قرآ فی اور واقعی تعنیت کے بعد برطلم مربوتا اگر مسلما توں کا مذہب الله کی اس کی اجازیت در دیتا ؟ قرآن نے اگر اس سکے بعد برحم دیا ہے کو :

قات لواات فریش کا دیگر منسون کو دیگر منسون باشع و لا بالیسوی الدی نیسون کو دیا ہے کہ :

ولا یک حقیق منون مساحت و مراسط و مرسون کو دلایک دیشوں و دیش السحق میں اس کے میں السام میں اس کے دان اور دان اور دان اور دان اور دان کی واللہ میں الدی الدی الدی کا دستورا لیمان دیں کا اور دیس کو الله میں ان لوگوں میں اس کے دسول مسلم میں ان لوگوں میں ایک کو در اس کو در ان کو الله میں کا دستورا لیمال بنا ہے میں ان لوگوں میں ایک کو در میں کو این کو این کر در گری کا دستورا لیمال بنا ہے میں ان لوگوں میں سے جنہیں کتا ہے در کا گئی۔

توکیااس کامغاداس کلیرست زائدسید بوابعی اسلامی فقبا می تنیج بی گزرجها بینی سلانوں کا مال دسلمانوں سے جملوکات جس طرح فیرسلم اقوام سے سیسے توداسلام قانون کی روست مباح بیں اسی طرح وہ اور ان سکے اموال بھی الشراور اسس سکے دسول می سٹ ریوست اور قانون کی گروست مباح اور حلال بیں ۔ اگر مسلمان اس پر قیمنہ کر ہیں سکے تواسس سے مباح اور برقیم سکے تعرفات

وَلَا نَعْتُكُمُ الْعَدُا مِنَ الْفَقَهُ او يَحْظُور بِينَم الله وَ الله والم

عادیب و وقوم سعی قرمسلمانون سے برمرجنگ ہو۔ ایسی قوم کاکوئی فرد یاگروہ بالفعل مقاتل ( Combatant ) ہویا مزہوہ برحال اس کا مال مبل سے۔ ہم اس کے تجارتی قافلوں کوگرفتا کرسکتے ہیں۔ اس کے افراد ہماری قرمت ایس کے قویم ان کو پکوئیں گے اور ان سکے کوسکتے ہیں۔ اس کے افراد ہماری قرمت ایس کے قویم ان کو پکوئیں گے اور ان سکے اموال پر قبعنہ کرئیں گے۔ مولانا سفیمنٹنی مثالیں چیش کی ہیں وہ سب اس قبیل رہا تھی ہے۔ اموال پر قبعنہ کرئیں گے۔ مولانا سفیمنٹنی مثالیں چیش کی ہیں وہ سب اس قبیل رہا تھی ہے۔ اموال پر قبعنہ کرئیں گے۔ مولانا سفیمنٹنی مثالیں چیش کی ہیں وہ سب اس قبیل رہا تھی ہے۔ اموال پر قبعنہ کرئیں گے۔ مولانا سفیمنٹنی مثالیں چیش کی ہیں وہ سب اس قبیل رہا تھی ہے۔ اور اس

يحودانىالمقصود

بہرمال اصلی بحدث پریخی کہ غیر اسلامی عکم سیس مسلمانوں کی زندگی کا دستومالعمل کی بہرمال اصلی بحدث پریخی کہ غیر اسلامی عکم سیس مسلمانوں کی زندگی کا دستوم اوگی۔
کی بود اجلے میٹے اور ویاں کے باشندوں کے ساتھ الی کے تعلقات کی کیا نوعیست ہوگی۔
بیج بیں ایک مشلمہ کا ذکر آئے گیا۔ باست توجیست عام تھی کیکن بیجے خیالات کے سیاسے سیجھے
بیچ بیں ایک مشلمہ کا ذکر آئے گیا۔ باست توجیست عام تھی کیکن بیجے خیالات کے سیاسے سیجھے

رنقبهما شيرص ابهم) كي بين يكن إقوم بم سند برمرجنگ نبين هد و و او معابد بويان إو اسك الوال بمادس سيدميل سنين إن قرأن على تصريح سبت كولاً يتفلك الله عنون المكنوا بيثن كمست يُعَاشِلُوْكُ مُدُ فِي الْمِنْ بِينِ وَلَهُ يُعْرِجُوْكُ مُرْجِوْكُ مُرْسِنْ وِيَادِكُ مُدَانَ سَابَرُوْدُ فَهُ وَتَعْشِطُوا راكَيْهِ عَدْدُ دَالْمَحْدُ - ٢) يه باست عين مقتضائے حقل وانعدادن سبے۔ ودنزاگرسلمانوں کے سیار مطلقا مرخرزتى كافركا المباح بواجيساكم ولاناكربيان سے ظاہر جور اسپ الوسلانوں كي توم اتوام ما الم کے درمیان امست وَسَلَ بوسف کے بجائے ایک بیٹری قوم بن ماستے گی ، خیرقوموں پر کھا کے مادنا اس كا چيشه قراد پاسته كا اور د نبايس اس كا ويود ايك بلاست مام بن جاسته كا- ربايرسوال كم جب خیرسلمسلمانوں سک مال پرظالمان قبضد کرسک اس انکس چوسکتنے ہے توسلم بھی کیوں نواس کے ۵ ل پرقبعند کرسے کے از بیو، آو بریجی و درخقیقست حالست جنگ سسے تعلق دکھتا سیصرحالست ا من یں اسلام اپنی دعایا کو د و مری خیرعاد سب قوموں پرڈاکہ ڈٹی کرسٹے کی اجازست نہیں دیتا۔ باں اگر دو مری توم سکے افرا دمسلمانوں پرڈا کرنٹی کی ابتداکریں توان سکے اورسلمانوں سکے درمیان مالب جنگ قائم بهوجائے گی اور اس وقست شمانوں کے سیصال سکے اموال ورہون مباح بوجائي كم - قرآن يم جهال مشركين سعاعلان برادمت كياكياب و إل معاف طوربريريمي كبدد يأكباب مع كرة هست بدكة وكشتر أقال مَدَّ فِي ربين ظلم كل ابتعاان كى طرف سع يولَى يحي بي مسلمان ابني طرون سيسلب ومنهب كي ابتداء مذكري سكّم- بلكرجبب ابتداء دومرول كيطون سے ہوگی تو وہ معابدہ کی صورمت میں فائیدن الکیھ مقرعلی سنوائی پر پہلے سے معاہدہ نہونے كى صورت يى اعلان جنگ يرعل كري كے-اس كے جعدتمام قوم و بى قرار باستے كى اوران كے اموال اور خون مباح ہوجا بئى گے۔

امسل بجنت سيد متوانى دير كسيك دورجا ناپيداست ميراسين اصلى معاكم طرف م تا بول.

يس ومن كرميا بول كرمستامن مسلمان كسيسي فرص سبع كرجس غيراسسادي مكومت بين و وامن كى منما نت سنے كر داخل ہواسبے و بال سكے مروجہ توانين كى سختى سے پابندی کرنے کسی کے ال وجان، عرست و ابرو پرحملہ کرسکے قانون وقت کوتوان غدرسب و وغدر قرا تًا ومديثًا وابعاماً برام سب الغرض قانون وقت كى بابندى ال كاليك مذيمي قريينه سبيد ريش كبريكا يول كرقانون عمى سيمة خلاحت لفا فديين تصعب ماشته كايجى احنافر باريل سكدسامان يس باؤسيركي زيادتي بعي اس سكے سيسے ناجا ترسبے-اور يهى وجرب كمسلمانون سے زيادہ اس بسندتوم خامي حيثيت سے كوئى نبي بوسكتى۔ نيكن سوال اس وقعت بيدا بو تاسيد حبب كرأسلاى قالون "كي دوسه ايس فعل ناجا تزسید مثلاً یمی شود کامستلهسی که اس سے ذریعهسے کمی وومرسے مال اینا اسلام بین تطعًا حرام سبے ، گرغیراسلامی قانون بین اس ذربیه سی عصبیل ال کی اجازت سيع بكهمكومست بعى بطسه وبيع بياست يرهناه مورتون يساس كاكاروباركرتي سبعدابسي صورست يسمسلمان كوكياكرنا بإسبيث ظام رسيست كراس صورت بيس اكروه "مستامن سلمان" اس دربعه سند أس ككس كمك معضيم باشندسه كا ماك ماصل كرتا سبع تونقص معابده بإقانون تكنى بإغدركا تووه قطعًا مرتكب نبيس سبعه اوراس لحاظب غربي لحوروه قانون معابده كاتطفا جرم نبيس-

اب ده گئی پرجمت کرکیا اس سف کی دومرسے سے اسیے مال کومامل کی ہے جس کے سینے سے اسیے کا کو قانون کئی سفے اسے عجازگر دا ناسیے لیکن فرم ب یا نعدا اس کے سینے سے دوکان سے ایون کا واس سفے ایسا مال ماصل کی سے ہے قانو نّا ناسہی لیکن اسلام کی وسے وہ مباح مز تفا بلکم معموم تفا؛ ایمی مشریع سند را سلامی قانون) بلکہ قرآن سے کی وسسے وہ مباح مز تفا بلکم معموم تفا؛ ایمی مشریع سند را سلامی قانون) بلکہ قرآن سے گزر جبکا ہے کراس قسم کا مال مسلمان سکے سیاے خوج یا نویر معموم اور مبائے ہے ۔ بھرا کی گزر جبکا ہے کراس قسم کا مال مسلمان سکے سیاے خوج یا نویر معموم اور مبائے ہے۔ بھرا کی کر در جبکا ہے کراس قسم کا مال مسلمان سکے سیاے خوج یا نویر معموم اور مبائے ہے۔ بھرا کی اس تعبیر قانون کو مان لیا جائے تو اس سے معنی پریوں سکے کہ مبند و سان دیا تھیں بڑا

مسلمان کیاکوسے ؟ قرآن اور قریب جن کو فیر معموم اور مبان کہنا ہے کیا وہ اسب منہ مسلمان کیا کو سے ؟ جو یس نہیں اکاکون مذہب سے دوگروائی کو سکھاس کو معموم اور فیر مباح کی دسے ؟ جو یس نہیں اکتاکون مال کو مرفانون ناجائز قرار دیتا ہے اور مزمر بیعت جوام قرار دیتی ہے بلکداس کے لینے کا مکم دیتی ہے افراد یتی ہے افراد یتا اس کے لینے کا مکم دیتی ہے افراد یتی ہے افراد یتا کو کس طرح جہم مکم دیتی ہے افراد یہ کا اس مالال کو کس طرح جہم کردسے ؟ کیا وہ سلطان اکثر اس سے بناوست کرسے ؟ یا نتر بیعت سے مکم کو تو ایسے ؟ کیا وہ سلطنت کے لیے کہیں بھی بناوسے ؟

اسلامی قوانین کایپی و واضطرادی مقتمناسید که نتربیست اسلامیر کے سب سے مفتاط ، بکد بنتون اسلامیر کے سب سے مفتاط ، بکد بنتول بعن عوام اسخست گیرا مام ، امام الائم، قدوة الانقیاء قائم اللیل ، التابی المجتنب المعلق المام الومنی فرصت الشملید کایرفتونی نهایست بین اور غیریم وامنح مفظول می المام محرج سند میرکیم بین نقل فرایا سے .

ورا ذَا دُخُسُلُ الْمُعْرِمُ وَالْالْحَنُوبِ بِأَمَّانِ فَسُلَابُاسَ بِالْنُ يُأْخُسُنُ مِنْهُ مُدَامُوالهم بِطِيبِ الْفَسِمِ معرباتَ وَحَبِهِ كَانَ

(بقیہ ماشیر ص ۱۹ ۲ سے) یک کسی فیرصلم کے ال کو گوسٹنے یا چرا لینے یا در فور با کا اسے گناہ کا اسے گناہ کا اور فد بہا اگر اسے گناہ کا اور فد بہا اگر اسے گناہ کا ایم م جو گا ، اور فد بہا اگر اسے گناہ کا ایم م جو گا ، اور فد بہا اگر اسے گناہ کا ایم م جلسے کا قوصون اس بنا پر کہ اس نے قانون معاہدہ کی خلاف ورزی کے سید بزکر آئی اسکام اسلامی کی جن بی الی افعال کو بجلسے فو و جوام کیا گیا ہے۔ نیز اگر کسی فیرسلم مکومت میں کوئی مسلمان جودیت العیاف یا فشر کوئی کا بیشہ اختیاد کرسے اور فیرسلموں سے زناکی اجرت سے مسلمان جودیت العیاف یا فشر کوئی کا بیشہ اختیاد کرسے اور فیرسلموں سے زناکی اجرت سے تو ایسا الی بھی اس کے سینے حلال وطیب ہوگا کی کھر جب فیرسلم حکومت کا قانون اس کے اس بیشہ کو جائز مکت سید و اسک قانون اس کے اس بیشہ کو جائز مکت سے اور جب اسلامی میں ہوئی کا فرک الی کو قواد دیتی ہے ۔ فواد کی میں ہوئی کی خواد میں کی جرم نہیں ہے اور کہ میں اس الی و نیا جائے ۔ قواد مشر ایست فی قواد میں جائے ہوئی کی خواد نا کی کوئی اس کے طوانات لالی کا منطق تیجہ تو ہوئی ہوئی ہوئی کے جرم نہیں گران کے طوانات لالی کا منطق تیجہ تو ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کے جرم نہیں گران کے طوانات لالی کا منطق تیجہ تو ہوئی ہوئی ہوئی۔ ۔ (مودودی)

الأسنة المنها المنها المنهام على وتبه موى عن الفكر فيكون الفكر فيكون الفكر فيكون الفكر فيكون الفكر فيكون المنها ا

به وادا نوب سنه مراد دراصل ایسا کمک سید بومسلما تون سن بر مرجنگ ، توجس سنه سلطنست اسلامی کی مسلم رعا یا کے ا فراد حا لسیت جنگ دیں بطورتو امان Safe Conduct) of Trade Liciencist) سے کر قیرمعاندام اروبار — (Non-Hostile) — کے بینے مبایش — عنفی فانون کی اس دفعہ کو اسبیعے دارالکفرپرجیبال نہیں کیا جاسکتا جہاں مسلمانوں کی ایک قیم محارب مستامن کی حیثیمت سے منہیں بلکر رہایا کی حیثیمت سے آباد ہو اور است اپنی مذکر اسیف پرسنل لامکی پا بندی کا تی بھی ماصل ہو۔ مولانا سکے نظریر کی بنیا دی خلطی برسپے کہ وہ برخیر دی کا فرکو حربی (Enemy) اور برخیرسلی مقبومته کو دارا لحرب (Country) سمجد رسیعه بیل ریراسلام سنک بین الاقوای قانون کی بانکل خلط تعبیرسید رغیر كا مال اوريُون صرفت ما تسيت جنگب بين مبلح نسبت ؛ اوروه بمي إسلامي سلطنت سيكسيك ذكر فود اس خيرسلم سلطنت كي مسلم رعايا سك سيد عن كواكب الربي قراد دست دست يا. سنفی قاتون کا منشاء صرون اس قدر سیے کہ جیس کوئی مسلمان وشمن سکے مکس بی امان سه کر جاستے تو ویاں وہ عقود قاسدہ پربیے وسٹر اکرسکت سید۔ یہ اجازت دو وہوہ پہ مبنى سبے - ايك يركه وشمن كا مالى فى الاصل مبلح سبے -جب اس كوبجر عيدن ديا ماسكتا سیص توعقد فاسد کے ذریعہ سے ماصل کرنا تو بدرجہ اولی جائز ہونا چاسیئے۔ دومرے بركرجنگ كى مالىت ايك اصطرادى مالست سبے اور احتطرار ميں سسسدا م ملال ہو

(غیرسلم) کی مرمنی سے ان کا مال سے تواہ ذریعہ کوئی بھی ہوا کیونکہ اس سے ان کا مال سے دریعہ سے لیا ہے ہو فافونکنی رفدر) سے پاک میان مال کو لیا ہے اور اسیانے ذریعہ سے لیا ہے ہو فافونکنی رفدر) سے پاک سپ توب ال اس سے سیانے پاک اور طبیب ہے۔

ظاہرے کہ یہ فتواسے اس عہد تادیک کا خہیں ہے جس وقست سطمان محکوم نئے۔
جس زمان میں امام رحمت الشرعلیہ نے مشرفیوں سے اس قافوتی دفعہ کو بدیا کیا تقامقالماً اس وقت کمی کے حاشیہ خیال میں بھی مسلمانوں سکے اعمال وافعال وحقائد ورسوم کی وہ اس وقت کمی کے حاشیہ خیال میں بھی مسلمانوں سکے اعمال وافعال وحقائد ورسوم کی وہ درشتی ہو می نا در بورس کی صورست میں بکا کہ بھی ظامری گئی دہیاں تک بران تک عبارمالیوں

سله ان الفاظ ي عوميتست عملٍ نظريه - اكربر المام عمري سف يرنكمنا بوء مكراس كو بلاكسي قيدو شرا سك منيال ا ناجاسكتا ، ور منها تزيمو كاكرمسلها ك وادا لحريب عن جاكر مثواب قروشى مشروع كردست یا تحبہ خان کھول دسے یاکوئی مسلمان مورت تحبہ گری کا پیٹر کرتے سکھے۔ (مودودی) کے قالباً المم الدمنیدروسک ماشیرخیال بیں پر یاست ہی مزینی کریومکم انہوں سقہ دھمن سے مک یں المان سے کرجائے واسفے مسلمان تاہروں یا سیا ہوں سکے سیاہے بیان کیا بھا اس کوخیارملا تی مغبومناست ي منتقلًا يستفد إسف أن كرور و مسلمانون برجب الكيم استهاد فيراعكومت سك ماتعمت اتنى أزادنى منرورد كحظ ين كراسلام كف معاشى وتمدّ في احكام كى بابندى كركين-ا مام صاحب سفے جا قانون بیان فرایاست و وصرفت اسیسے دارا فحرسب دیرہریجنگ علاقے محمنعلق سے جس بی دارا لاسلام کا کوئی مسلمان کارو بایرسکے بیے ؛ بان ساے کرجاستے۔ ان كا يهتعنود برگزنه تخاكه سلمان بهال فيرسلم مكومست سك تحديث ايك كثيرتندا ويوستقل إدوباش ریمنے ہیں ویاں وہ اسلام سکیمعاشی قانون سیم آزاد ہیں۔ اورش مانی معاملات کو اسلام نے حام كياسيت و ومسب و يال سكيد جاستكترين - اليبى بكرتومسلما نول كا فرمن يرسيد كرجبان تك مكن يود مرون غيراسلاى معيشعت ستعتبي بكرايني بورى اجتماعي قوتت اس نظام كو بدسلنے اوراس كى جگراملاحى نظام قائم كرستے يس مرون كريس ليكن مولانا جس طريق پراملابي قانون كى تعبير فرادسى ين اس كانتيم يريوكا كرمندوستان كى كروزمسلمان ابني قوى رباتى تايار

نے قوم عابدین کوعیا دست کے کئیرے کی طرفت بھی کے لیے اپنی میرا توں میں ، خوتی و قطبی میرا توں بیں ، ان شیروں کو کھیاروں سے بچیوٹر دیا ہوسب پرریم کرسکتے ہیں، لیکن جن کا فریعنہ عبا دست تقا ان سکے پاس ان کے سیے کوئی رحم نہیں ہے اور كبين نيسب. نقبها رجب اسمسله كا ذكركرت ين كمسى اسلاى مقبومند برفوش كرو كم غيراسلامي مكومست قابعن يوماست توبطور حبار معترصته كعيادا بالتراكالفظ بمی استعمال کرستے ہیں۔ بینی اس مغروضہ کو بھی وہ فرض کرستے سے تھبراستے ہیں۔ المیسی صورت یں اندازہ کیا ما سکتاسہے کرا مام اعظم سنے کسی وقتی منرو دست سے آسے نہیں بحكمتنى نتربيست كى تجبوريول كے آسكے كردن مجا دى يتى۔ اورمقيقست پہسے كەمرت قرآن بى نبير بكرنود جناب رسائست آسب ملى الشعليد وسلم سع بعى اس فتوى كى حملى تصديق بيح دوايتول سبعد تأبهت سيدجس وقست ابوبج صديق دمتى التدتعالئ عشه نے روم وا یران کی باہی اوپزشوں سے زمانیش قرآن جید کی پیش کوئی برامرادکیتے بوست ايك غيراسلامي كلك ميني كمر كرمه يبي ويواس وقست حكومست اسلاميه كتحمت رزين) قريش سه پروشرط لکانی که قرآن بی کی پیش کوئی پوری بوگی- توجب و و پوری بوئی تواؤد المخصرت صلى الشرمليروسلم في اس شرط ك اونث سين كامكم ديا اوربراوني وارثون سع وصول کے سکت رہ ذی نقباء اسلام اس عمل سع اس قانون کانون كرية بن- ورنظا برسه كراس تسمى " الرطا صريح تمار ديوا) سهاس كى المعت قطعى تصوص سعة ابست سيعي

بقیہ ماشیر میں ۱۹۲۹سے طاقت کو ککسسے معاشی و تعدنی نظام کی اصلاح پرصروف کونے کے بہائے فوداس فامدنظام ش جنرب ہوکورہ جائی گئے۔

دمودوری میں تصریح سے کریر شرط اس زمان میں ہوئی تھی جب تھی کم رایان و نشرط بدت کی کہ میں ہوا تھا۔ تغییر ایس فران میں ہوئی تھی جب تھی کم رایان و نشرط بدت کی کہ میں ہوا تھا۔ تغییر ایس فرزی کی گئے ہے۔ بھرتفیر بھناوی میں مکھا ہے کہ جب حصرت ابو بکورہ نے اس مشرط کا الل ابی بن خلف کے دائی ماشیوں ۱۹۷۸بر)

دارالحرب بس مود طلال مبيس بكرسف علال سيد

اوگوں بیں بیجیب بات مشہود ہے کہ غیراسلائی کو متوں بی سود مطال ہوجاتا دورز اورزیادہ وزاصل مشلم کے بیاد جی اورزیا دہ زاصل مشلم کے کاظ سے بد کہ ہو جی ہوائے ہے۔ ورمز مشلم کی بنیاد جی قرآنی قانون پرسید ہیں۔ کے کاظ سے بد کہ ہوجی ہمیشہ سے مطال ہی وہ کسی و قست مطال ہوگئی۔ مالاتکہ واقعہ یہ ہے کہ ہوجی ہمیشہ سے مطال ہی وہی مطال ہوگئی۔ مالاتکہ واقعہ یہ ہے کہ ہوجی ہمیشہ سے مطال ہی وطیب فرانے ہی اور نایک سسلمان کو اس کا کیا تی ہے کہ قرآن جس چی کو حوام کرسے اسے وہ اپنی داشے ور نزایک سسلمان کو اس کا کیا تی ہے کہ قرآن جس چی کو حوام کرسے اسے وہ اپنی داشے سے یاکسی معولی ظنی خبر کی بنیاد پر مطال کر دسے خصوصاً وہ ہو و احد خبروں سے نمس ویتا۔ اور بی وجہ سے کہ علاوہ ای وجہ حیان برامنا قد کو کسی طرح جائز قرار نہیں و بتا۔ اور بی وجہ سے کہ کا درائی سے بھی الومنی فدر تی سے بھی الومنی فدر تی کو منہیں بلکہ تماد (بھا) سکے اگل ڈوائع سے بھی الومنی فدر نی سے بھی خالوں وقت میں تمانی خدر کی۔ قماد اور مود کی یہ مرکب سے یا لائعف انشونس کا ڈریڈ ہے جس کی قانون وقت میں تمانی مود کی یہ مرکب سے یا لائعف انشونس کا ڈریڈ ہے جس کی قانون وقت میں تمانی مود کی یہ مرکب

شكى سب الكن سيركبيرس المام تحدّا إم اعظم سعة ناقل بين -اَوْاَحَالُ مَالاَّ مِنْهِ مِر يَظِرِينِ الْقُارِ فَانَا لِكُ كُلَّاهُ طَيِّبُ اللَّهِ الْفَالِدِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مِنْ الْفَكَارِ فَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَلَيْمُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَ عَلَيْهُ عَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي اللْعُلِيْكُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي اللْعُلِي عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَي

دبنيهما شيرمى ١٧٨ ٢ ١١٠ عن كى ذمر دارىكسى اسلامى مكومت في درى يورما لا كراس نظريد كى تائيد قراك ومديث كركسي مكم سيمنين بوتى - دومرى غلطى يرسب كروه اسيع دارالكفر كوبواسلامى اصطلاح كي روسه ورحقيقنت دارا لحرب مبين سهده دارا لحرب قرار دے یہ ہے ہیں۔ یر مزمرون مور تعبیر ہے بکر اسے نتائج کے اختبار سے مسلمانوں کی توی ذندگی کے یے دہاکسے بھے۔ مبندوستان اس وقعت بلاشبہ دادا لحرب متناحب انتمریزی مکومسٹ بہال اسلامی سلطندن کومٹائے کی کوسٹنش کردہی ہتی ۔ اس وقشند حسلما توں کافرمش بھاکہ یا توامسلامی ملطنت كي مقاظمت بين جانين الأاست و يا اس بين الكام بويت كے بعد بيال سے بجرت كر مات الیکن جب وہ مغلوب ہو سکت ہا گریزی مکومت قائم ہو یکی اورمسلم انول نے اسپینے برسال لا پرهمل كرف كي زا دى كرمائة بيال رمينا قيول كرايا تواب ير كمك دارالحرب نيل ربا - بکرایک ایسا داراکفرموگی عبی پی مسلمان رحیدین کی حیثیت سب رسیندین اور قانون ملی سکے مقریسکے جوستے حدود میں اسپنے غرم سب پرحمل کرسنے کی اُزادی رکھتے ہیں البيع كمك كود ارا نحرب فنهيرا تا اور ال يخصنون كونا فذكرنا بوعمن وارا لحرب كي جبوريون کو پیش نظر دکھ کر دیگئی ہیں ، اصول قانون اسلامی سے قطعًا خلافت سیے ، اور نہایت خطخاک بجى ہے۔اس كانتيجر، بوكاكرمسلمانوں كواس عك ميں اسكانی قواتين برجمل در آ مدكرتے كے بو تقولیے بہدند انتشارات حاصل ہیں ان سے بھی وہ تؤ دیخو د دسست پر دار بوجا بیں گے ، مٹریوست کے بورسید سیسے مدود اس وقت الی سے توجی وبود کی عفاظمت کررہے ہیں، وه بهی با تی متر بی سخت اورسلمان خیراسلای نظام ین جذب پوکرده جائی سند - انتهائی اصطراری مانسندی مسلمانوں کے اسپےمنتشرافرادکوجن کی کوئی اجتماعی دیاتی ص ۵۰ ۲ پر)

سُود کی شہرت کا سبب تا لبا آمام کول دی تین سے نزدیک ایک تقدادی
یں) کی وہ مرفل مدین سب ہے تو اسی مسئلہ کی تائید میش کی جاتی سبے اور وہ یہ سبے:
عَنْ مَلُحُولٍ عَنْ مَ مُسُولِ اعْلَى سَلَم الله عَلَيْهِ وَمَدَّمَ قَدَالَ
لَادِدِ وَ بَيْنَ الْمُحَولِ عَنْ مَ مُسُولِ اعْلَى سَلَم الله عَلَيْهِ وَمَدَّمَ قَدَالَ
لَادِدِ وَ بَيْنَ الْمُحَولِ وَ الْمُسْلِم - داست الله بِيلَق )

مکول سے روایت سے وہ درمول الشرعليہ وسلم سے اوی مسلمان سے
یں کر حصنور سلی الشرعلیہ وسلم سنے قرایا تربی فیرسلم اور مسلمان سے
درمیان سود منیں سیے -

توک برمعلوم اس کا مطلب کیاسیجے ہیں ور نظام رالفاظ سے ہے کیوستفاد ہوتا سبے وہ بہیسے کرمسلم اور خیر ذخی نامسلمان کے درمیان اگرشود کا معالم ہوتو وہ شود، شود ہی نا ہوگا بکر '' قرآنی قانون اباحسن "سکے معند پر مال مسلمان کے سیے طیب و ملال سبے۔

بهرمال اسلامی سریده قرآن و مدیث اعماصها بری دوسیدیدایک ایساوانع اور سا دن قانون سید جن سید انکاری کونی گنجائش شین سید رویس کول کی مدین مرسل کے متعانی جیشن و مدم جیتمن کاسوال ای است یی رمالا کر پر جیزی تو تاثیدیں

ربقیرہ اللہ معنی مائے میں اور ہو معنی کے درمیان گھرے ہوئے ہوں اسلام ایک قافون کا گوفت فی میں اور اس کے ما تق ہم ہی دیتا ہے افران کا گوفت فی میں کرے چندرخصتی عطا کرتا ہے اور اس کے ما تق ہم ہی دیتا ہے کہ اس حالت میں قیام خرور بھر بعبات مکنہ دارالانسلام کی طرف واپس اکھا قی مولانا ان رفعت وں کو ایسی قوم کے بیاب اور تقل کو ایسی قوم کے بیاب اور تقل طور پر اس مک میں متوطن ہے دارالحرب کے اعتمام ایسی قوم کے بیاب ہم کرز نہیں ہیں۔ اس کو قون مرف یہ کو خرارالاسلام بنا نے میں احتمام اسلای پرعمل کرنا مکن ہو ان پرعمل کرنا مکن ہو در دارالاسلام بنا نے کے بیاب اپنی پوری طاقت مرف در دوری را سے بھر اسلام بنا نے کے بیاب اپنی پوری طاقت مرف در در در میں ہیں ہو دوری را

وُ فَى التَّحِثْيِقِ يَقْتَضِى اَنَّهُ نُولَمْ يَيُوُو مُكُمُّ حُول اَ حَاذَ لَا النَّطْ وَالْمُ الْكُون - وَقَعَ القَالِ بِرِج عَص ١٤٨)

اوزعنین کا پرفیصلہ ہے کہ آگر مکول کی روایت نریبی دارد ہوتی تو ذکور ہ بالا ''نظر'' اس کی اجازست دیتی ہے۔ صاحب بدائع۔ تے اسی تبیاد ہرا کام الومنیفرد ہے۔ منہب کی بیج تعبیر کی

وَعَلَى هَذَا إِذَا دَخُلُ مُسُلِمُ اوِدْ عَى دَالَالْحُرْبِ بِأَمَانِ فَعَا قَلَ حُرُبِيًا حُقُد الرِبُ اأَوْضَادِ بِمِن الْعَشُود الْفَاسِكَاةُ فَعَا قُلَ حُرُبِيًا حُقُد الرِبُ اأَوْضَادِ بِمِن الْعَشُود الْفَاسِكَاةُ فَالْوَسُلُومِ جَالَا- ٢٠٧)

ا دراس بنیا دیریهمشکرسه کداگرسلمان یا دخی دادالحرب غیر اصلای مکسب بین امن کامعا بده کرسک داخل بو اورکسی غیرسلم سف دلخ اصلای مکسب بین امن کامعا بده کرسک داخل بو اورکسی غیرسلم سف دلخ در محدد کامعا کمرکیا با اس تسم کاکوئی معا کمرکیا بو اسلای قانون کی دوست فامد بوتو و و معا لمرمیا تر بوگا .

في اوريميا وكي اصطلاح

اوداس نے میرانا چیز خیال ہے کماس تم کی تمام مرائدنیاں اوسلما توں کو خیر اسلامی مکومتوں میں قانو نامیہ تر اسکتی ہیں، ال کو بجائے مو دیا تماریا ہوا وغیرہ کئے مدن سب ہوگا کہ اس کا خاص نام موسقے مکہ دیا جائے جس کے معنی گویایہ ہوں گے کہ دیا جائے جس کے معنی گویایہ ہوں گے کہ وہ مال ہو بغیر کسی جرب و قتال اس تناک وجوال کے دو سری اقوام سے اس بندانز طور پر قانون و قت کی ہوری یا بندی کے سائھ مسلمانوں کو ملا سے اس مجھے ایسا مور پر قانون و قت کی ہوری یا بندی کے سائھ مسلمانوں کو ملا سے اور قانون و قت کی ہوری یا بندی کے سائھ مسلمانوں کو ملا سے اور ان میں ہے۔ و ما اکر خان من من میں بدا حدیث والا تھر کا لھر ان ان ان ان میں میں ہو۔

خبال اس الفظ من مرتبدی میں ایک لفظ وہ بھا وی کا سید ہو قریب قریب ورقے کا ایک کرتا ہے۔ فواص قوال الدیو ایک کرتا ہے۔ فواص قوال الدیو کو ایک کرتا ہے۔ فواص قوال الدیو کو این میں سیے اور خالیا ایک معربی سیے بھوام کی ذبان پر دون ) خربر ہے گی تو وہ اس کو اپنی سیے ۔ اس تعین اصطفاح ایک بولی ضرورت وہ وجہ بی ہے ہولیت فی است اسلام کی جائے ہیں اسلام کی جائے ہیں کہ مسلمان اس کو عبول ہا تدریخ اس مسلم کے متعلق بطور اندین ہی احتراب سے کہ اگر اس مسئلہ کا اعلان کر دیا گی تو مکن ہے کہ احتداد زیا ذرکے بعد مسلمان اس کو عبول بائی سے کہ مور تھا ما ور اور سے خدا کی جائے ان کی شریعت مسلمان اس کو عبول بائی سے کہ مور تھا ما ور اور ان کرنیوں کا نام سے قدا کے ان کی شریعت مسلمان اس کو عبول بائی سے میراخیال سیسے کہ ان آئد نیوں کا نام سے قری تعلقات کی میں توام ہی سنتے یا نہیں ۔ اس سیاے میراخیال سیسے کہ ان آئد نیوں کا نام سے شرحی تعلقات کی میں اس لفظ سے مسلمانوں کو یہ یا داک تا دسیاے گا کہ خیرا تو ام سے ان سے مشرحی تعلقات کی

راتبرماشيرس اهم) والمسلح فهولا غنيسة ولا في وسك سكم المني رص ٢٥)

اوريو كيد ان سع بغيرجنگ اور زبر دستى ك لبا باشت مثلاً فزاج إ ال صني تو وه مز

فنيست سب اور دست بكراس كامكم في كامكم سيد فنخ القدير بين سب : - فكان هدة الكنساب مباح مسى المعب اسمات كالاحتطاب والإصطبياد -

يراكشاب مباماست بن جوهم سيد كالم بال بيننا اور جيلياں بجرانا. مَنْ كَى تعربين مبل السلام بين سيد؛ -هُوَمُا حَعَدَلُ لِلهُ سيلهِ مِنْ وَسِنْ اُصُوالِ الْحَدُفُ الرامِنُ غُيْرِهُ رُبِ وُلاَجِها دٍ.

ده مال تؤسلمانوں کوکفاد کے اموال میں سے بغیر جنگ و بجباد کے حاصل ہو۔ اور ادامی بنی نعنیر کے متعلق اور قرآئ میں ہے: - مَا اَوْجَفَتْمُ عَلَیْ اُورِیْ جَنْ جَیْنِ اِور قرآئ میں ہے: - مَا اَوْجَفَتْمُ عَلَیْ اُورِیْ جَنْ جَیْنِ اِور قرآئ میں ہے ۔ مَا اَوْجَفَتْمُ عَلَیْ اُورِیْ جَنْ اِور قرائ میں ہے ۔ مَا اَوْجَفَتْمُ عَلَیْ اُور مَنْ اِلْ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اِللّٰ اللّٰ الله اللّٰ ال

ئي اورغيراسلامي حكومتون كے معابدة امن كى كيدل ان پرشرغاكس مديك لازم بين اخراج اخراج اخراج اخراج اخراج اخراج ا جن كاروبارى معاملات سنے فعلا نادائ شيس سے ، قانون توش ، حكومت توش ، وسينے واسان توش ، ان كے اختياركر سنے میں مسلمانوں كوكس چيز سے ڈرنا بيا ہے۔

قے سے انگار قو کی بڑم ہے۔

ہے دار ، قلیل البضاعة اس طلال ، بکہ بلفاظ
ام ابومنیفہ رحمۃ الشّرطیہ طیب آ مدتی کو ، جے یس اللّ فیک بیّنا ہوں ، افریش امام ابومنیفہ رحمۃ الشّرطیہ طیب آ مدتی کو ، جے یس اللّ فی بیّنا ہوں ، افریش کے متعلق قرآن کا صریح محم طلالاً طیبیاً ہے ، نہ ہے کر قوتی بڑم اور تو ٹی تو دکش کے مرکب ہوں ہیں کون نہیں جانتا کہ مسلما فوں کے سریائے ہوئیکوں یس عفوظ ہیں ان کے ہوں ہے ہا ور سیالی تو توں کی یا بیدگی ہے ، افرا سلم افوں کے سیار ہوجا تا ہے ، بکرشناجا تا ہے کہ سافوں کے سیام مواسی کی ایدگی ہے ، افرا سلام کے بیانے معاشی دا ہوں کے بدلتے سے ہرال بیکار ہوجا تا ہے ، بکرشناجا تا ہے کہ سافول کی اس اللہ کی آ مدنی سے مدانوں کو اسلام کی اس مور توں اور فریوں کو اسلام کی اس مور نے کی آ مدنی سے مسلمانوں بی کے بیکوں ، خور توں اور فریوں کو اسلام کی اس مور نے کی آ مدنی سے مسلمانوں بی کے بیکوں ، خور توں اور فریوں کو اسلام

ا و آن کی اصطلاح یں نے صرف اس ال کو کہتے ہیں ہی برسرجنگ قوم سے بغیرتا کے حاصل ہو۔ سور ی حضر پرا و جائے۔ تمام ذکر حالیت جنگ کا ہے۔ بنی نعفیر برج و جائی کی کی ادر زار کی فوہت خوا کی تعلی کی وہ مرخوب ہو گئے اور انہوں نے جلا دخی ہونا انہوں کے تبعث بی آئے ان کو فے کہا گیا۔ یاصطلاح کی گئی۔ اس موقع پر جو اموال مسلما ٹوں کے قبعث بی آئے ان کو فے کہا گیا۔ یاصطلاح می اموال پر کیوں کرچہاں ہوسکتی ہے ہو حالیت اس بی فیر محارب کا فروں سے محوداوی قار بازاری اور نے اور دو مرسے فیراسلای طریقوں سے حاصل کی جائے۔ بھراگر یہ فیری تفار بازاری اور نے اور دو مرسے فیراسلای طریقوں سے حاصل کی جائے۔ بھراگر یہ فیری تفریق قرآن میں تصریح ہے کہ وہ مکومت کے فوائے میں داخل کے جائی اور ان کو عام مصالح اسلای ہو تصریح ہے کہ وہ مکومت کے فوائے تی داخل کے جائی اور ان کو عام مصالح اسلای ہو مرب بائے۔ ما اُفائی اللّٰہ میں داخل کے جائی اور ان کو عام مصالح اسلای ہوری اُفلیت و لِلْ قِلْ وَلِلْ قِلْ وَلِلْ قِلْ وَلِلْ وَلَا وَلِلْ وَلَا وَلِلْ وَلَا وَلِلْ وَلِلْ وَلِلْ وَلِلْ وَلِلْ وَلِلْ وَلَا وَلُولُ وَلَا وَلِلْ وَلَا وَلِلْ وَلَا وَلَا

چروا چرا اکر فردسول المندی صون سے قود قود کر خیروں کی صون بی برتی کیا جا تاہے۔
کھلے بندوں کی خود جود ق المقر سول قد و اینا کوشہ آئ ندفی میں اور کا اور کا ب بود ہاہے۔
یراینی قوم سے ساتھ غذاری نہیں قواود کیا ہے شریا آؤں ہی کی جا تدی کی چری
سے مسلما نوں کا ذیح کونا کی بنے جائز قرار دیا ؟ کی خدا نہیں دیکھ دیا ہے ؟ امام الدنہ بیا
والدین رسول دہ العالمین خاتم المرسلین صلی الشرطیر وسلم کمس یہ نورس نہیں پہنچ دی جول
گی ؟ نوصلی الشرطیر وسلم کی امست کو دنیا والو ؛ دیکھو ! شود سے جالوں بی بجنسا کرورب
ایجم التر ، دیکن ، سے لوگ ول کو مل کو و کیا والو ؛ دیکھو ! شود سے جالوں بی بجنسا کرورب
جاندا و دو ، یا مکنان دو ، یا عوب سے اتی لقب سلی الشرطیر وسلم کا استان بھوڈ دو ، یا کہ بنت دو ، یا
جاندا و دو ، یا مکنان دو ، یا عوب سے اتی لقب سلی الشرطیر وسلم کا استان بھوڈ دو ، یا کا میں و دہروں کی شطر بخ پرکسی درد تاک یا زیار کھیلی جارہی ہیں۔
میروں کی شطر بخ پرکسی درد تاک یا زیار کھیلی جارہی ہیں۔

پیج بی سپے کہ بینکس زیادہ ترشود توروں کی بامنا بطرکیٹیوں کا نام ہے۔ نیکن حبب اس کا تنظیمی وائنتیاری علدوہ نہیں ہوتا جن سے مسلما قوں کورد کا نہیں گیاہے تواب اس کینی میں معاطر ہے تولوگوں کورد کا نہیں گیاہے تواب اس کینی میں معاطر ہے تولوگوں کورد کورد کا تواب کی جمیری یارکٹیسٹ نہیں ہے ، بلکہ اس کیا بینامعا لمداود مید پر عقد ہے جنس کی ہے ، براس کا اپنامعا لمداود مید پر عقد ہے جنس سے کی ہے ، سے اس معاطر کو قطعا تسبست نہیں ہو ایک مسلمان نے ادباب بینک سے کیا ہے ،

مه فتنا لما علما دسنے اسی خیال سے کوشود کی دقم بینک میں چھوڈ دینا کھنا درکے بیاے موجب تقویت ہو جائے گا، یہ نتوی دیا ہے کوسود جنیک سعے لے کو ترب مسلما نوں پرصد قد کر دیا جائے یا سلمانوں کی فلاح دہبود کے کمی کام پر فرج کر دیا جائے یہ فتونی نہایت درست ہے۔ فقر بی ال شاؤد کی فلاح دہبود کری کام پر فرج کر دیا جائے ہے یہ فتونی نہایا ہالے گیا ہو یا جیوداً کسی معالمت سے لینا پڑا کے متعلق یہ مشار موجود ہے کہ اگر خلطی سے ایسا مال سے گیا ہو یا جیوداً کسی معالمت سے لینا پڑا ہو، تو اس کو صد قد کر دینا چا ہے ہیں ہو نقعمان مولانا فرا دہ ہے اس سے بہنے کے لیے یہ منروری نہیں سے کو مشود کو سفے قراد دیسنے کی کوشش کی جائے۔

بلکہ بین الملی تو این کے بو دفعات آئین اسلامی سے گردیکے ان کوسائے کے بعد
بیک والوں کے سادسے کا دو بارجی کسی سے بھوں جی جوجاتے ہیں ۔

بیک والوں کے سادسے کا دو بارجی کسی سے بھوں جی بھوجاتے ہیں۔

باں بس نے بہلے بھی کہا ہے اور ایس بھی کہتا ہوں اور جیش کہوں گا کہ بھو
ایسا کہتے ہیں وہ وطن کی پاسبانی منہیں کر رہیے ہیں۔ وطن والوں کے ساتھ ولی 
کے مزدوروں کے ساتھ آجیا نہیں کر رہیے ہیں۔ لیکن بھو وطن کا بھا فقط ہے ،جسس مکومت کو وطن کی بیبودی اور ترقی گئی ہے ، جسب وہی ان معاملات کو وطن کی بیبودی اور ترقی کا ذریع بھی ہے اور اور تو دوطن واسانے بھی ایسا ہی

اله بنبك كے سودين كرا بهت كالك بہلويد بنى مقائد ہم جورتم بنيك بن ركھواتے بين اس كوبينك واسليمنجلها ورمعا لماست كمسودى قرض كمكارو بارين ببى لكاست بين الناجن توگوں کو پرسودی قرمن دیاجا تا سیداوران پیمسلم اور فیرسلم سب شامل ہوتے ہیں۔اس طرح ہو مود ہم کو بینک سے وصول ہو تا ہے وہ صرفت خیرسلوں ہی کی جیب سے نہیں گا بكرمسا أول كى بعى جبيب سعد الساسد . بالفاظ ديم يم مسلمان براه داست مود منبيل كعاسة بكر بنيك ك واسطرت كاست كاست بولانا اس اعترامن كويركم كرونع فرات ين كم ‹‹ىرى» بېنكرسنے ئو دېمارى اما نىننىنى روپىيى سىسىمبى سىمىلمان كوقرىن ديا اود اس پرمود وصول کیا تویرمود کی دقم جائز طور پراس کی مک ہوگئے۔اب اس کے بعدجب ہمسنے اس سے اپنی ا مانت پرمود وصول کیا تو پرمود کی رقم جائز طور پراس کی مک جو کئی۔ اب اِس کے بعد جب ہم نے اس سے اپنی ا مانت پرسود وصول کیا توگو باہم نے ور تربی اسک مال پر دیو بمارسے بلے میاح اور ملال وطیب ہے، قبعد کیا۔ اب برموال باتی روكي كرجب يركا فروي تؤديمارس دسيت بوسته بتقيارس مسلمانون كوذبح كرتاسيء اور كيران ك كوشت يسسع بم كوبئ حيمتر ديناسيد ، تو بم اينا مخفياراس كورس بى كيون إمولا تاست اس كالحرفث توجر نيين قرا في-

سیجیتے بی تومسلمان دطن کی و فا داری بین کیا اپنی قوم سعے غذاری کریں ہمالا کدوطن تو وطن ان پرتوخاندا فی حقوق کے سفسلہ بین بھی قومی غذاری وام ہے۔ قرآن کا عام اعلان سبعہ۔

یرمیجے سیسے کرمیس میرکامکم دیا گیاست اورخاص وقست کاسمبر ہی ہما دسے سباح بہترسے۔ لیکن کیا فانون میرکے سات معمارات اوا المثل کی بھی قرائن ہی ستے تعلیم ہیں دی سبے ؟

لَا شُلْقُوْ الْمِ الْشِيدِي فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن البين المنظون المن كو المكست من فراد الو!

اله اس مسلمی وطن کی و قادادی یا توم کی فعادی کا قطعاً کوئی سوال تیس ایل ایمان صرف اس بنا پرشودست باز در به کدخوانی ای کومطابقاً حوام کیا بیم ایساس دوک کوم ا دیکی بیم کسی ا ور دبیل کی حاجت نادیب کی مرحدی بیمان کی طرح بندوستان کے سلمان بی شود خوری می مادداری بی سکھایا قبطنطنیہ کی دیوادوں سکے نیچے سوئے والے یودپ کے خسازی معنوست ابوا یوسب انصاری دمنی المتندتھائی عند نے یونہلکہ کی تغییر قرمائی سے عوام نہیں توکیا اس سے قواص بھی جا ہل ہیں ؟

توکیا اس سے قواص بھی جا ہل ہیں ؟

قرکیا ان سے قواص بھی جا ہل ہیں ؟

قرکیا نہ لینا وطنی جرم بھی سیسے ۔

بلکرسوسینے واسے تو پر کہتے ہیں کہ اس نے کا نرلینا صرف اپنی توم سے ساتھ ہی نہیں بلکہ وطن والوں کے ساتھ بھی دشمنی سیسے زیر کھنائے واسنے کو دیکھ کومرف دل بھی وطن والوں کے ساتھ بھی دشمنی سیسے زیر کھنائے واسنے کو دیکھ کومرف دل بیں افسوس کرنا پر تقیقی ہمدر وی سیسے ؟ یا اسکے بوا مدکو اس سکے یا تقد سے زیر کا سیبے بیا اسکے بوا مدکو اس سکے یا تقد سے زیر کا سیبے بیا کہ بین لبنا ہی بہی ٹواہی شہرے

مدریش کی سادی کتابوں پر سیکھتے ہو۔ لیکن پیر بھی ایمانی صند سے دائر سے مست کی لوگوں ہیں ہے است نہیں ہوتی یہ خصوصاً جب استطاحت ہی ہو، حکو مست کی قومت کی توست کی لوگوں ہیں ہے است نہیں ہوتی یہ خصوصاً جب استطاحت ہی ہو، حکو مست کی قومت کی تابی دولی والله الله میں تمہاد سے ہماوا ہوں تو بناؤتم ہارے سے کیا تارکو سے کیا تا کو اس کے گال بہتھ ہے اس میں میں میں میں میں ہوتے ہوگا ہے ہوگا ہے ہوگا ہے کہ اس وقت کا سیجے دسکا سید جب تک کو داس کے دخیاروں کو بھی اس گرزند کی اس وقت کا سیاری کا ایک اس میں کو اب تک اس سے دخیاروں کو بھی اس گرزند کی اس میں کو اب تک اس سے دخیار ہوں کو بھی اس گرزند کی اس میں کو اب تک اس سے دخیار ہوں کے ایک ایمان کیا جائی کیا ہوا ہیں گا

اه زیرهین لیناتومنرور بهی نوابی سید مگراس سیمین کرنود کماما نا و دیم اس نهرکوک ته مطلاسی منازی این نهرکوک ته م طلاسی منا نه بهی نوابی سید منعقل مندی - دمودودی ) ساه مهندو ، بهودی ، عیسانی ، سعیب ایس ایک دومرسه که گال پر زیاتی ماشیم سه ۱۷۸ بر

تووه بيجارست غربيب انسانوں كى الدك كعالوں كو اپنى إنگليوں بين توتت بيدا كرنے كى مشق كا وخيال كرسك كا" فقسل مِسنى مَشْكَ يَسنى مَشْكَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَل

" دیان توب سکے اس وعنظ سے وطن والے اسی طرح لاپروائی برتیں گے جس طرح و در بان وقلے کے واحظوں برتیم تی ہے۔ اگر انہوں نے آگے جل کرہم میں اور بان وقلے کے واحظوں برتیم ہے گئاتے رہے ہیں۔ اگر انہوں نے آگے جل کرہم سے ان معا ملاست کے انتخا دسینے کا کبی معاہدہ کیا توکیا مسلماتوں کو ان سکے خدا نے اس کی اجازت نہیں فرمائی سے کہ

لا يَنْهَا كُورُ الله عَن الله يَ الله يُ الله يَ الله يَا الله يَ ال

اسیسے معابدوں پر ہوائمت سب سے پہلے دسخط کرسے گی وہ وہی ہوگی ہونمام دنیاسے لوگوں کو نفع بہنچاسفے سیے سیے ظاہر کی گئی سے ہم دل سے بی ان معاملات کو بڑا جا اس سے اس برا صرار کریں سے ، مکومت کو بھی ا دھریا رہا رقوجردالا بی برا صرار کریں سے ، مکومت کو بھی ا دھریا رہا رقوجردالا بی سے ، وطن وا توں سے بی کہیں سے ، جس طرح است کہا ہے ، وطن وا توں سے بی کہیں سے ، جس طرح است کہا ہے ، وطن اور اپنے گھروں زوں سے کہیں سے ، اور مسلسل کہیں ہے ، ہم کو وطن سے سبے وطن اور اپنے گھروں زوں سے کہیں سے ، اور مسلسل کہیں ہے ، ہم کو وطن سے سبے وطن اور اپنے گھروں

اله ان کرتین تو بری بندن بول کے بکدوه ایک اور دور کا قبقبر نگایس کے ، وہ کہیں گے اتر کارمعاشی اور الی معاطات بین اسلام کا ناقابل عمل بونا تا بہت ہوگیا اور یہ بات کھل گئی کر مود کی ترمت علی دنیا بن بینے والی بیر نہیں جس طرح طلاق اور وراشت اور نکاج ادال وغیرہ مسائل بین آب ان سکے غربی قانون کی جدید ترمیمات پرگرفت کرتے ہیں ، اس طرح وجی اسلام کی کمزودی "کا اشتہار وسیف کے بید مود کے مشلہ بین آب کی بدل بولی دوش کو دیکے مشلہ بین آب کی بدل بولی دوش

مسسب گرینات پردوجس قدربھی جایں اصراد کریں ایکن ہم ان کی بہی تواہی ہیں اسمسب گرین است کے بردوجس قدر بھی جایں اصراد کریں ایکن ہم ان کی بہی تواہی ہیں کے سلسلہ میں زبان سسے کے بردو کر ہم باتھ سے بھی استے ہودو کر ہم باتھ سے بھی اسپے:۔

مدرى إتون سددوكنا"

« نَعَى عَسِنَ الْمُعَنِّسُكُونَ »

إوير

ومايمي جاني بيجاني بالون كامكم دينا"

ود أحسوباً المعروفي

کے اسمانی فربینہ کو اواکر بی گے جی کے سیاریم بنا میں سکتے گئے بی ناایں کہ وطن کے فرزندوں کا اہمارسے باؤ و میوں کا اس کی خوابی و منرررسائی پر اتفاق ہوجائے۔ فولے اور وہ تو انشاء اللہ ایک دن فرکری دیں سکے اور وہ تو انشاء اللہ ایک دن فرکری دیں سکے۔

اسلامي حكومتون اوررياستون كاحكم

مسئلہ ختم کرنے سے پہلے چند یا بنی اور بھی قابل ذکر دوجاتی بن اور ان کوکیوں حجود اجائے۔ جبب اسلامی قوابین ہماری دمہنائی دوست گیری کے سیام ہروال بیں تیار بین توسوال بیر کا سیام کوجن اسلامی ممالک بین مشرعی قانون کسی نرکسی وجہ سیار بین توسوال بیر پیدا ہوتا ہے کہ جن اسلامی ممالک بین مشرعی قانون کسی نرکسی وجہ سیام بیار کا کیا مکم سیام یا اور اس کے حکام دولا قاسلامین و ملوک تو

سله امر بالمعرود و دنه هن المنكر كا عطر بقر تو نها بيت بي عجيب ب كري منكر سهم دو مرون كوروك المعرود و بالمعرود و در المعرود و بالمعرود و بالمع

اوراس سے معلوم ہوا کرشام کا ملاقہ کوہ تیم الندجس کا عام نام جبل دروز ہے اور و و سرے شہری اس کے نابع بی سب دابالاسلام یک کیوں کا آلون ہے اوران کے جو و شکام ان ہی کے خرب سے بیں اور ان بیل جعض علانمیں مسلمانوں کو اور اسلام کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن ہو کہ اسلائی عکومت کے اتعمت ہیں اور اسلام کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن ہو کہ اسلائی عکومت کے اتعمت ہیں اور اسلام کو گالیاں دیتے ہیں، لیکن ہو کہ اسلائی عکومت کے اتعمت ہیں اور اسلامی اور اسلامی اور اسلامی اور کا امیر اگر میا ہے تو ان ہیں ہما ہے دیعنی اسلامی احتکام نافذ مسلمانوں کا امیر اگر میا ہے تو ان ہیں ہما ہے دیعنی اسلامی احتکام نافذ کو شکتا ہے۔

اسسے ظاہرے کہ جن تمانک ین مسلمان سلاطیبن یا ولاۃ امور باوتو داوادے کے اسلامی اسکام کے نفاذ پر قادر مزیوں وہ دارالاسلام باتی نہیں رہ سکتے۔ وَاللّٰهُ اَعْدَامُ مِلْ اَللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ ال

ے مولانا کا منشا پر منعلوم ہو تاسیم کرمیندوستان کی مسلمان ریاستیں ہی وادا کھرب کی تعربیت میں داخل ہیں اور ان کی غیرسلم رہایا ہی دو تربی ہے جس کے اموال مبلح ہی دباقی ص ۲۹۲ پر)

باقی بیمسئله کماس تسم کے غیراسلامی نمانک بیں جمعہ عیدوغیرہ کا نظم کس طرح ہوگا اشامی بیں اس سے متعلق موجو دسیے :-

کل مصرفیه والی مسلم من جهه آنکف در بیجوزمنه اقامه البجه والاعبیاد واخف البخواج و تقلید القضاء و تزویج الابیا فی ناقداد عین حیامع المفصولیان درس ۱۲۷۰ - ۱۳ الابیا فی ناقداد عین حیامع المفصولیان درس ۱۲۷۰ - ۱۳ می مرود شهر جهال کادیش کفاد کی نظوری سے یواس کی جانب سے مرود شهر جهال کادیش کفاد کی نظوری سے یواس کی جانب سے

دبقيها شيرص ٨٥٧ - ١١ اس اجتباد ك سيدكم اذكم فقرمنفي ين توكو في كنها تش بعد منين. نقباكي تضريحات ملاحظه بول يواشي درالمختارالطياوي بيسبعد نواجربيت احكامر المسلمين واحكام الشرك لانكون دادالمحدب فتاري يزازيه يحسبه . فادًا وجدت الشرائط كابها صارت دارا لحرب وعندن تعارض المدلاثل و الشرائط ببغى مااوب ترجح جانب الاسلام احتياطا وزائة المفتين مين سيصان دادالاسلام لاتصبيره ادالعبرب متى لعديبطل جميع ماصادبت ب وددالاسلام فهابقىعلقهاة منعلائق الاسلام يتوج جانب النسسلام-انتصريحاست سك يعكون كبرسكتاسيك كدييدرا يادا وربيو بالأويوتاكنام وبغيرو دياستين دارالحرسب بوكشي بي اوران كى غيرسلم رحايا حربي سبعد مولا تاجاستة بول سنك كرفقه اسلامي بين وادا لحرب وادا لا باحنه كا دو مرا نام سيد جهال عارمني طور ير قانون اسلامی کی اکثر بندشیں منرور قانکھول دی **یاتی ہ**یں۔اگران عادمنی ایاحتوں کواستم*ار*ی حیثیست دست دی جاسے تومسلما توں کا مسلمان رمیّنا غیرمکن سبے۔ مثال سکے طور پر اگرلاد فح دارنی سے سیسیڈیری الائیس یس شریک ہوتے سے بعدسے علماء اسلام جيدرآبادكودا والحرب قراردسه كرواما لاباحست بنا وسيقت توبهم ابرس سكما ندراس رياسست كيمسلان اس تدرمسخ بويك بوست كراس مالك إسلاميه كاكوني شخص ال كو بیجان بھی نرسکت کہ پیمسلمان ہیں۔ جمد اورعید کا قیام کرنا جائز سیصدا وراس مک کافران ابنا بھی نیز عدائشت کے قضا قرح کام کے تقرد کا بھی است اختیار ہے، اور بوافل کا شادی بھی وہی کر دسے۔
کی شادی بھی وہی کر دسے۔
کیکن جس غیر اسلامی مک میں غیر اسلامی حکومت کا کو ٹی تسیلم شدہ سلمان کیس نہ ہوتو اس کے متعلق پر حکم ہے۔ :۔

واسانی بلاد علیها ولاة کفاد فیجود نامسای اقامه البین البیم والاعیاد ویصیوالقامنی قامنیاب ترامنی المسلین ویجب علیه حطلب والی مسلم دصعت ایمنا)

ایکن ایک ایسا فاک جهال ک ولاة کفارین تومسلمان کویه جائز سید کراس شهرین بی تود جمعه اور عیدین قائم کرین اقامنی مسلمان بایمی بی و د جمعه اور عیدین قائم کرین اقامنی مسلمان بایمی بی و ترسیم تورکرلین ایکن ان پرسلمان رئیس کی تلاش واجب بایمی بی و ترسیم تورکرلین ایکن ان پرسلمان رئیس کی تلاش واجب

اسى سے پہى معلوم موگيا كرجى مسائل بين مسلما ٿولكو" تضاء نثرى "كى حزود مص پيش آئی ہے ، قدین كا مل سے فيراسلامی ممالک بين اس كاكيا جارة كاربتا ياسبٹ ، اور خالبًا اس نفصيل ہے بعد عہدِ حاصر ہے اسلامی ممالک ہے استحام واضح ہو گئے۔ نولله المسجد کرفی الڈولئ والڈ جسكرة وصلى الله على النبي الخاتِم السيرسسل وَحَدِّلُ الله واصحَدا عبه ابھ حين وا تحسونا

دمولانا کے سابق مضمون کی اشاعت بربعض اہل علم نے اعتراضات کے مقد جن سکے جواب بی مولانات بیمضمون تحریر فرایات ، مرتب

(۱) مسئله کی تعبیری منرود مساعمت بوئی سیے جسسے شدیدغلط فہمی کا اندلیشہ

ارفام فرایا گیاسے کرد فیراسلای مکومتوں کے اتحدث رہ او ارفام فرایا گیاسے کرد فیرسلم اس کے ساتھ اسے یہ مغہوم ہو یا فیرسلم اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس قرم کے معاملات جائز ہیں اور ال کے اموال فیرمصوم و مباح ہوجاتے ہیں مالا کہ مقدد یہ نہیں ہے معاملات جائز ہیں اور ال کے اموال فیرمصوم و مباح ہو دو نصائب مالا کہ مقدد یہ نہیں ہے بلکہ یہ مکم صرف ایسی فیراسلای اقوام مثلاً یہودونصائب ملائم معمل مرف ایسی فیراسلای اقوام مثلاً یہودونصائب ہم می مساتھ محقوص ہے جن کی ذقعر داری کسی اسلام محملی میرکیں میں و مبنود و فیرو کے ساتھ محقوص ہے جن کی ذقعر داری کسی اسلام محملی میرکیں سنے اپنے دیوائے سے جو موسی امام محملی میرکیں کا مشہور فتونی نقل کیا ہے اس مالوں کی یہ دفعہ بھی اس مالوں کی یہ دفعہ بھی نقل کر دیتا ہوں۔

فکو حکانت کرد المعاملة کین المسلیان کستامنین المسلیان کستامنین المسلیان کستامنین المسلیان کستامنین المسیوب فی دادال حدوب کان باطلاً صردود الانهمایل تزمان انسکام الاسلام فی کمان مسلامی مسید کرد برم ۱۹ مس ۱۲۲۹)

اوراگریه ما لمردومسلماتوں کے درمیان بوبو دادالحرب وقیاسلای ملک ) یس معابده امن کرے مقیم بول ، یا قیدی بول ، تویه معالم باطل و مردود بوگایونکرید دوتوں اسلامی تو ایمن کے مربی دارم یا اسلامی تو ایمن کے مربی دارم یا ا

تیدی اسیرے سینے فقہی طور پر منروری نہیں کہ وہ جیل خانہ میں ہو بلکہ ہروہ شخص ہوکسی کمک سے دوسرے ملک بیں بغیراجازت یا پاسپورٹ کے نہیں جاسکتا وہ اسیارہ ہے والتفصیل ان شاء اللہ فی وقعت انھو۔

(۲) دوسری بات بھے یرکہتی ہے کہ بھستیہ میں نے ذراعجلست سے کام نے کہ اس منعوں کو قبل ازمشورہ شائع کراویا۔ اس جدخاطی وعابی کو اس بنداس قصور کا اعترات ہے۔ یکن یس نے بین بذباست اور پیجا ناست سے جبود ہو کہ اس صغون کو لکھا تھا اس سے خدائے نہیں وبعیر ٹوب وا قعن ہے۔ اسوا اس کے اس مشلم کی بنیاد جن مقدمات برہے وہ کل ڈویس۔ ایک۔ توبے کہ مندوستان داد الکفرسے و دو سرے یہ کرداد الکفریس عقود فاسدہ فی الاسلام کے ذریعہ سے اموال خیر معصومہ کا لینا مبل سے۔ ان یاس سے ہود کا متعلق بی سے آن کوام واکا ہم ان یس سے پہلے مقدمہ کے متعلق بی نے مندوستان کے اکٹر طماء ثلقا وست و ادباب فہم و تقوٰی کو متعلق بی البتہ دو مرے مقدمہ کے متعلق بیں نے درج کے متعلق بی سے آن کوام واکا ہم طماء سے اس بین ، اور بی بی سے اس انڈہ یا فی موسل میں دریا فت کی ، جی کے اسمائے گرائی آئی نے درج کے اس موسل موسل نا بی دریا فت کی ، جی کے اس تا ذری کا مجھے علم تھا کہ وہ اس مسلم بی اس جن نے اور کا کہ کے علم تھا کہ وہ اس مسلم بی اس جن نے درج کے متعلق میں اس جن نے درج کے متعلق میں اس جن نے درج کے متعلق میں بی سے اس جن نے دو کہ کے علم تھا کہ وہ اس مسلم بی نی مسلم بی مساحب نقانوی مدخلہ العالی کی دا سے گرائی کا مجھے علم تھا کہ وہ اس مسلم بی نی مسلم بی بین کے اس جن نے اس جن نے درج کے متعلق میں جن سے اس جن نے درج کے متعلق میں جن نے درج کے متعلق میں جن نے اس جن نے درج کے اس جن نے اس جن نے درج کے متعلق میں جن نے درج کے متعلق میں جن نے درج کے متعلق میں جن نے درج کے درکھوں نے اس جن نے درج کے درج کی کا مجھے علم تھا کہ وہ اس میں تیں ہے درج کے متعلق میں بی ہیں جن سے درخ کو کے درج کے درج کے درج کے درج کے درج کی کا مجھے علم تھا کہ وہ اس میں تیں ہے درج کے درج

له اگرامیری تعربیت صرف اتنی ہی ہے قوم ندوستان کے قام مسلمان مستامی بنیں بکدا میر قرار پائیس کے اور امیر کے احکام مستامی کے اعکام مستامی کے ایک مختلف کے لیے قانون ملک کی پابندی بھی فاذم بہیں۔ وہ پوری اور قسل اور در شوت دیمی کا بھی تق رکھتا ہے بحوالرائق علی ہے لاں الاسیو بیائے لمسام المتعدد من وان اطلقوہ طوعًا لات کی غیرمستامی فی وکا لتاصی فیجو ذال کہ اختلاب کے لمسام فی وکا لتاصی فیجو ذال کہ اختلاب کے المال وقتل النفس دون استنباحی الفرج (جو می ع م ا) اگر قانون کے مقاصد سے قطع نظر کرکے صرف اس کے الفاظ سے خوش کی جائے قو آوادی کی اس سے بھی مقاصد سے قطع نظر کرکے صرف اس کے الفاظ سے خوش کی جائے قو آوادی کی اس سے بھی تریادہ گئی تشیین نکل سکتے ہیں۔

ین دورسد مقدمه کی محت می معدیثاً واصولاً کام کیاسے۔ لیکن بہان تک اسس نا بین کی رسائی بھی الم ابومنیفدرہ کے مسک کویں نے اوفق الکتاب والشہ نہ ہا یا۔ امام صاحب نے یہ بچھاسیے کرجس طرح " لَا تَفَتْ لُوّا الْمَفْسُلُونَ " ابنی جا توں کونهادو " کا منصوص اور بظا ہرعام حکم صروت مسلما توں تک معدود سے ورنه قانون جہا د سید معنی ہوجا تاہے ، اسی طرح " لا تُشاکُ لُوّا اُسْدَا لَکُ مُدِیدُ لُکُ مِیا اُلْدِلْ اِللّٰ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

مولانا سكه اس بيان سه تويه ظاهر إو تاسيه كرنون كا احترام ا ودكسب اموال بي حوام وملال کی تمیزوا ورسو دکی تزمست سب بچمسلمان اورمسلمان کے درمیان سبے۔ دائرہ اسلام سے باہر لأتوغيرمسلم انسانول سك يخان كى كوئى وتعسنت سيص اوريز النسست الى معا لماست پيرملال و الوام كى كونى تميز- اسسه يروه مراسلامي قانون كى خلط نمائند كى اوركونى بنيس بوسكتى. قرآن ين ارشادسه كم وَلاَ تُقْتَلُوا النَّقْسُ الَّـيِّيُّ حَدَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِيِّ - اس آيست كي رويه برانسان کی جان اصلًا قابل احترام سبے۔ اس سکے ملال ہوسنے کی صورت مرون پرسپے کہی اس برقائم ہوجاستے۔ جہادیں پر تزام اسی طرح مہی سمی خاطرملال ہوجا تاسہ جس طسس تصاص يس فودمسلمان كالوام تول بجى ملالى بوجا تاسيد - اكراصولًا كا فرغيرد في كواسلام سفائرني قراد دياسيصة واس كمعنى يرتني بي كمامام اورجاعت سد الك يوكر برمسلمان برخيرة تي كا فرى جب چاسىيە " تن " قائم كردسىما ورجبان چلسىنى قىل كردسىما وراوسى الداوسى بموتوا يكس مسلمان ا ورا يكس ا نادكسسط بين كيافرق باتى ريا ؟ اسى طرح مال كما شف اورخ يق كرسن سك يوطرسيق إسلام سفرام سيري وه سب قطعي طور پروام بي ان بي ي يدامتنيانه تبين سب كمسلمان سد مال ليف كالوطريقه المام جود كا فرست مال رباقي ص ٢٩٧ بيم

یر پیج ہے کردر ابو "کا قانون سخست ہے۔ لیکن کیا قتل سے بھی زیادہ سخست؟ قرآن میں ہے۔ ایک شخص کا قتل عام بنی آورم کے قتل کے مترادون قرار دیا ہے جس کی جزاء میں جن بہتے کے عذا ہے ، خلود ایدی کی دھم کی دی گئی ہے۔ لیکن کوئی نہیں جانتا کہ اسلام نے اس سخست قانون کے ایک مرح کو دراسی مرح کو جو الم م الوحنیفررم کے نزدیک دراموال کے متعلق ہے ۔ آخوا مام صاحب دراموال کے متعلق ہے ۔ آخوا مام صاحب مرحمتہ الشرعلیر کیا کرستے ؟ قرآن مجید بی کہا گیا ہے۔

ربقيه ماشيرس ٢٧٧ سن ١٤ منية كاوين طريقه ملالي يو- وَلَا تَاكُلُوا أَمْوَ الْكُور بَيْنَكُمْ /بِالْبَاطِلِ وَتُكُدُّلُوا بِهَا إِلَى الْمُحَكَّ فِم لِتَاحِكُلُوْ افْرِنْقَا إِسْنَاكِ السنَّاسِ بالإنشيدة آنتنكم تعلمون اورآحك المهالبيع دَحَدَ مَرَالسِةِ بنواوراتُمَا الْمُعْدُ وَالْمَيْشِورُ وَالْاَتْصَابِ وَالْاَذُولَامُ دِجْسُ مِّسَنْ عَبَسِلِ الشَّيْطَان - ال احكام یں سے کس مکم کومرون مسلما توں سے باہی معاملاسند سے سائھ محضوص کیا جاسکتا سہے ؟ اگرسلمانوں کا یہی سلک ہوکر متراب کو تزام بھی کہیں اور پیرخیرسلموں کے یا عقبیہی بمی ا بوسية كوحوام بمى كبيل اورغيرتومول سيسهكيلين بميء سوركوحوام بمي كميل اورغيرقومول سے کمپییں بھی ، سورکو ہوام بھی کہیں ، اورشود کھانے والوں سکے یا تھ فروضت بھی کریں ، مودکی و مست ی*ں تقریم بھی کریں ا ور پیر خیرسلم قوموں سے سے دی لین دین کوملال وطیت*پ بعی بجیں ، تو دین اسلام ایک مضمکرین چاستے گا-اورکو ٹی صاحب عقل اسبے ندیب کو تبول كرسف برآ ماده نربوكا - افسوس برسي كريولانا اس غلط تعبيركوا مام الوحنيفرم كيطرف منسوب كررس ين مالا كرانبون في ال عام احكام بن يواستثناء ترويزكياب وهصرف ناص جنگی صرور یاست بین ان نوگوں سے بی<u>ے ہے ہ</u> مبتلاتے جنگ ہوں - اس کا یرمنشاد ہرگز سېب سے کرمسلمانوں کی پوری پوری آباد یان ستقل طور مرغیر قوموں سے ساتھ تجامتی و ما لى معالملاست بين حوام وملال كى تميزاً فرادين او دنسل درنسل اوريشيت وريشيت اسسى وام نوري پر زندگی بسرکرتی دیل -

وَعَدَاكُ مُ اللهُ مَعَانِهِ مَعَانِهِ مَا مُنْ اللهُ مَعَانِهِ مَا اللهُ مَعَانِهُ اللهُ مَعَانِهُ اللهُ مَا اللهُ مُنْ اللهُ مَعَانِهُ وَعَده كرتا ہے جنہیں تم اور كے۔

کیا اس كا يرمغلب يہ سہے كريراموال معلمان قريدیں سے ؟ يا وراثت ميں

بائیں سے ؟ يا ان كوكوئى بہركرسے كا ؟ بجريز ورہى نہیں بغیرز وروقوت سے بى ہو

مال ملے اس كے متعلق تصریح سے كريرو و چیز سے اكر برد و منظم الله منظمة الله على تصریح سے كريرو و چیز سے اكر بد

دَمُنَا أَنَا وَاللهُ عَلَى رَسُولِ مِنْهُمُ وَلَكَ الْهُ عَلَيْهِ مِنْ خَيْدٍ وَلَا دِكَابٍ وَكُنَّ اللهُ يُسَلِّطُ مُ مُسَلَهُ عَلَى مَنْ يَشَا وَ دَالِدِكَ اللهِ وَكُنَّ اللهُ يُسَلِّطُ مُ مُسَلَهُ عَلَى مَنْ يَشَا وَ د دالحشر: ا)

بوبیشا یا خداسند است رسول کے پاس تو تمسند مزاس پر اوسط دور استے نز کھوڑ سے نیکن الشراسین رسولوں کوجس پر جا متا سیسے مسلط کر دیتا سیسے۔

صرف بنگ سک وقعرر اس کاوعده نبین کی گیا، بلکرسب کومعلوم سے کرب اِذْ یکی اُکمت الله اِحْدَان کا الطّاقِفَت یِن اَنْهَا لَکُمْدُ.

جب الشهنة تمس دوگروبول بن سه ایک گروه سکوننعلق به وعده کیا نتاک و د تمهادست سیسے۔

ان طائفول ین کون بنین مانتاکه خدا سند اس طائفه کا بھی وحدہ کی بھا ہو تھی ا یبنی قافلہ تنجارت تھا ؟ اور کیا وعدہ کیا بھا ؟ " را نھا لگائٹ " وہ تہارسے سیا ہیں ؟
مسلمانوں سکے سیا وہ بدر لعہ بیح و فروعت ، تبجارست ، مبد، وراشت ، مدیر، صدق،
خیرات ، آخرکس طور پر وحدہ کے سیے ؟ بہی ذریعہ اگر مسلمانوں سکے سیاموال

سك بر ابحب بر مرجنگ قوم كا تجارتی قا فلرتها ، گو بالفعل مقا فل نقا بَنْنِم كی تجارت بی مزاحمت كزنا، اس سكت تجارتی جها زوں یا قا فلوں كو پُول لینا اور اس سكه احوال پر قبطنه كرلینا قا نوب جنگ بی بائل جائز سب - حولا ناكو فی ایس مشال بیش فرایش جس بس ماسوا حالت جنگ سك د با تی س ۱۲۹۹ پر)

کے صول کا فرار دیا جائے تو کیا وہ ذریعہ یا طل اور لا تنا علو الموالم کو مبینکم بالباطل کے نیچے داخل ہوگا ؟ بخاری یں ہے کہ حضرت ابوبصیر صحابی رضی المندتعالی عند کو صلح تحدید ہر کی دوسے حیب عدید یں دہنے کی اجازت نزلی تو وہ ممثر دکے کن رسے اسپنے چندسا تقیوں کے ساتھ جم گئے اور ان کا مشغلہ کیا تفا ؟ امام بخادی داوی ہیں :-

فَوَاللَّهِ مَالِيَسَهُ عُونَ بِعَدَّرِ جَرَجَتَ لِقَدَلَيْنِ إِلَى الشَّامِرِ الْرَاحِةُ وَالْمَوَاللَّهُ وَاللَّهِ الْمَالَةُ الْمِدَاللَّهِ الْمَالَةُ الْمُعَالَقُومُ مَدُوا خَدَا فَالْمُواللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

اور پیود اوں سے شود سلینے کی وجہست جس سے وہ رو سکے سکتے اور نوگوں سکے اموال کو باطل و نامبائز ذرا تع سے کھاتے ہے۔

رنبیه ما نبرس ۱۸ به به سیم بغیرزتی کا فرول کورسول النوسلی النوسلی ایندها وسلم کرد به در مطبقا مباح الدم والاموال قرار دیاگیا بود اور فرز افرقه برسلمال کویرسی بخشاگیا بوکیس فیرزتی کووه جمب و رج س پاستے لوسط سلے۔ دمود و دی جب بيروديون يرفيه بي توام عتى تو بيركس بنا پران كے بينے سكود جا كر يون اور يہى اسى وقت كم جا جائے كا جب بر ناب بولے كروه صرف غير بيروديوں سے
اس كاكار وبادكرت تے تقطيع مولانا شيل نے ابنى سيرت بيں ايوداؤدكى دوايت كومتندد
بارتقل قرايا ہے - اس سے قلط فہى بين نہ پرط جا نا چا ہيئے - كيونكراس تشدّد كى بنياد مشلر
غلول دلينى قبل تقييم كے اموال فقيمت بين تصرف كرنے ، پرسے جبيبا كر فود مصرت سمرو بن جند ب لين الم بال "كي بينك بين اسى توقيع فرادى - ابولبيد دا وى بين كم بهر و بن جند ب سے مرو بن جند ب كے ساتھ تقد لوگوں كو ما في فيندت بين با بين كم يا تو گئے اور فرايا كر بين كم لوشنے و معارت سمرو دون اسى پر تقريم كرنے ہے كوئوں كو ما في فيندت بين با بين كم يا تو گئے اور فرايا كر بين سے نہيں كہ تو سے معارت بين مسلم الشرطير وسلم سے مناكر آپ ہے نے " نبی السے منع فرايا - لوگوں سے ان واپس كرديا - پير سب بي تقيم شرعي آنہوں نے بانے ديا دوجة الفوائد) اس بن سب مال واپس كرديا - پير سب بيرتيم ہے فوف ماد كر سف سے يہنبيں ہے كرا اصل مالكوں كو واپس دے ديا بكر قبل نقيم کے فوف ماد كر سف سے يہنبيں ہے كرا اصل مالكوں كو واپس دے ديا بكر قبل نقيم کے فوف ماد كر سف سے مانعت كي گئي تھی ہو خلول تھا -

مر راف کا قانون کب سے نائل ہوا پرمسلہ فیرسے یدلات کا وااسر وااضعافاً مصناعف یہ مسلم فیرسے یدلات کا وااسر وااضعافاً مصناعف یہ مسلم فیر اسکا میں اس کو نٹراب کی طرح تدریج فیرتعلق کم قرار دیا جا سکتا سہد ۔ لیکن مور راف کی ہوز کی فروج کی خرمست پرعمل درا مدسلما نوں میں سے مرا مدسلما نوں میں سے مرا می مسلم اللہ علیہ وسلم المرح ہوگی تھا۔ او طاام مالک میں سے کہ اسخفرت سلی الشرطیم وسلم نے جبر میں جا ندی سے ایک دو تن کی فروخست سے معاملہ میں فرایا۔

ار میدی تی اندی سے ایک ایک دو تن کی فروخست سے معاملہ میں فرایا۔

ار میدی تی اندی سے ایک ایک دو تن کی فروخست سے معاملہ میں فرایا۔

ار میدی تی اندی سے ایک ایک دو تن کی فروخست سے معاملہ میں فرایا۔

تم دونوں سنے دبو کا معالم کیا ، پس انہوں نے واپس کردیا۔
اس سے ابنت ہواکہ دارالاسلام " یس برقانون سے جسے نافذ ہو چکا تھا۔
لیکن سارے عرب بی کمب نافذ ہوا اسب کو معلوم سے کہ عام فتح یس بھی نہیں بلکہ
سجر داود اس یس دِباالْ حَجَا إِلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الله کا اعلان میکومین نبویہ کی جانب سے
کیا گیا۔۔۔۔۔۔اس سے کیا پر نہیں معلوم ہو تا ہے کہ جس ملک بین اسلامی اقتدار اللّه کم

نه به و بال ال معالمات كى نوع تنت و و نبيى دوسكتى بواسلا فى اقتداد سك بعد به و جاتى المنظ ، ورنه كم اذكم معنرست عباس را بوجية الوداع سعد بهت بهليم ملان بوجيك سف ، أن سك روا كو قطعا سك يهم ساقط به و جانا جا بيني مقان كر جمة الوداع من منظ ، أن سك روا كو قطعا سك يهم سع ببلي ساقط به و جانا جا بيني مقان كر جمة الوداع بي من الما بركواس جمة الوداع كى دوا يمت سع شبر بواكم الرفي مسلمون من دوا يمت سع شبر بواكم الرفي مسلمون الما بركواس جمة الوداع كى دوا يمت سع شبر بواكم الرفي مسلمون الما بركواس جمة الوداع كى دوا يمت من منابر بالتلام المربوب يقايا القااس كو شادع عليه السلام الم بي وسودى بقايا القااس كو شادع عليه السلام المربوب

سله اس سعه صرف اتنا البت بو تاسید کرسلان کی مکسین طودی کار و بارکی نما نعیت کا عام مکم صرف اسی و تنصرف بول عام مکم صرف اسی و تنصرف بول اور اسین احتام کو غیرسلوں پر بھی نا فذکر سنے کی قومت در کھتے ہوں۔ ہر ذی فہم بچوسکت سید کہ ملک پر قبین ہوئے میں تافون سے کہ ملک پر قبین میں تافون سے نفاذ کا سم دینا صرف فیرمعقول آ اسے رسول الشرملی الشرعلیہ وسلم سے کس طرح پر امید کی جاسکتی سید کر دبا الجا بلیت کے ست مکم الله المان فرا وسیقے جب کہ درحقیق منت ربا الجا بلیت سینے اور دسینے والے آئی ستوط کا اعلان فرا وسیقے جب کہ درحقیق منت ربا الجا بلیت سینے اور دسینے والے آئی سند کے تحسیر مکم سقے دیوی سلمان ان کوآئی سند مودی کین دین سلمان) ان کوآئی سند مودی کین دورودی کاروبا درمدود

سله حضرمت عباس الکے متعلق ہے کہ وہ اسلام قبول کرسے سے بعد مکہ والیس سیلے سکتے سنے

اور وہاں مسلمان ہوسنے سکے بعد وہ سود کا ہو کا روبار کر رہے سنتے اس کی کوئی اطلاع رسول

الشرصلی انشرطیہ وسلم کو نرختی دیلا حظہ ہوگئ ہم المبسوط الا نام السرخسی ہم مام کہ اینیں

کہاگی سکتا کو معنو کہ کو کہ ہاس کی اطلاع ہوئی ہم رطال جب عجة الود اع کے موقع پر آپ نے

فرائی سکتا کو معنو کہ کو کہ مام مما نعمت کا اعلاق فرایا توسیب کے سا مختصرت جائی اللہ سے ساتھ میں النہوت نہیں سے کہ

رسول المشرصلی الشرطیہ وسلم نے حضرت جیاس وہی الشرعن کے اس مودی کا روبار کو جائز رسول المشرصلی الشرطیہ وسلم نے حضرت جیاس وہی الشرعن کے اس مودی کا روبار کو جائز رسول المشرطی الشرطیہ وسلم نے حضرت جیاس وہی الشرعن کے اس مودی کا روبار کو جائز رسول المشرطی الشرطیہ وسلم نے حضرت جیاس وہی الشرعن کے اس مودی کا روبار کو جائز

ساقطكيا ؟

بلاشبراگرمسئلریم بوتا کرنفس عقد د بؤسے سود کامستی مود توار بوجا تامید توید
اعترامن بوسکت تفاکر حقوق تا به سک اسقاط سک کیامتی بوسکت یی ایکن مشلد کی بیاد
استحفاق بواسط الر بؤ پرشیں سے اباصت کا حکم یا تی دسید گا - حب مک اسلامی بوجائیکا
انوغیر معموم معموم بوجائے گا ، بھراس معموم کوغیر معموم کمی طرح قرار دیا جا تا - اور
یہی وجرسے کرجیب نیم ان سک کوگوں سف اسلامی مکومت کی ذهر داری قبول کرلی تو
ان کو حکم دیا گیا کہ اب اس کا دو بارکو ترک کردس ، کیوں کرعید ذمری وجرسے ان کے اسکال سکے اسلامی سفے اسلامی میوں کرعید ذمری وجرسے ان کے استحال کے اموال معموم بوسے سے ۔

المه محمقرانى كى يرتوجيب درسست نيس - اباحست كيمشاركا اسمستاري واسطر؟ قرآن بي وكيد كهاكياسه ووبره يهاء فكمت جاء ؤموعظه يمس دبه فانتكل فلغ ماسكت الأنحص فلا كي نعيمست ال كرشي دينواري سب با ترابات و و پيلے يو كچرستود كما بيكا سبعدو و اس سكسيليمات ے۔ اب وہ اس سے والیں نہیں دلایا مبلے گا۔ وَذَدُومَنا بَقِی جِسنَ السِرِّ بِلَوَا وَرَابِ بوسكود تهارسب نوكوں يرج فسط بوست بين ال كوتم جيوڑ دو۔ فيان لَّمَّ تَعْسَلُوْا فَا فَالْمَالُوا بِحَدُوبِ مِسنَ اللَّهِ وَدُسُولِهِ إِنْمِ الرَّاسَ مَكُم كَا بِندى تُم سنَے مَرَى تُواللُّهُ لَعَالَى اور رسول سے واستسب سيع تبارجوما فيرير باست مرام مكمست عملى يمبنى تنى اوربر مكومست كسى معامله احکام امنناعی نا فذکریتے و تست ایسا ہی کیاکرتی سیعہ۔ فاٹون سکے اعلان سیرقبل ہوسود ليا اور ديا ما جيا عمّا أكر اس كى وابسى كالحكم دياجا تا تومقد مات كا ايك لامتنابي سلسله ستروع ہوجا تا ہوکھی ختم ہی شہوسکتا۔ اور اگر احلان سے بعد پھیلے می وری بقایا ومبول کرنے كى اجازت دے دى جاتى تو قانون سبے اثر بوكرد وجا تا ، اور ہمعلوم كىسے بحب ان كابقا يا يكيبل كاسلسلهما دى دمبِّنا- لبِدَا بيكب وتست مودا وراس سكے معاطاست كا سِلسلمنقطع كرديناہى مكست تنزيع ك نقطه تظرست ايك كاد كم تدبير يوسك عفا-

له الغوش اگر معترت جاس رم كاير كودى كاد وبارني صلى الشرينيد وسلم كم ها وا بازت سه بهى بوتب يمى يرخيقت به كرمام الفتح سه ببليد ك كم اوراس كماطراو بكرت الم النائل صلى الموت به بنائل صلى المورد بكر المحتلف عام الفتح سه ببليد اگر چر كمه اسلاقي حكومت كمه اتحت المحت ال

صلی النوطیرونم سنعضرت ابوبکرین کویرمال اسیفیاس دکھنے کی اجازمت نددی بکھند فرکسنے کا حکم دیا۔ ؟ دمودودی)

ورثربه دیموی کیا اوروه دیموی میموی بیجا-سواونٹ ان کوسطے- دینراستے-پیچیح سي كريفيك طورير يمعلوم نهي سي كري اونث بدرس كنف سال بعدوصول كي كفي ليكن بعيد ازقياس م كرغم وغصته ك عبرت جوث قريش في الله بدرسكه بعدا تصافت كوائنى راه دى يوگى كرسوا ونسط اصل شرط لگانے واسے سے منیں بکہاس کے ور شہدے مصربت صدیق رہ کو د لوائے ہوی گے۔ بلکرصاف معلوم ہوتا ہے کہ یہ بات اگرسط ہوئی ہوگی توصلح مدیبیہ کے بعد طے ہوئی ہوگی اور سلم ہے کہ خرور شراسب، اور میترد تمام کی تحریم کا حکم اُحدے قریب قریب نازل بواغا۔ بخارى كى دوايتول سے برئابت سے يې غالب قريندې سے كه واقعد ترمنت فاد كينوول محيه بعدكاسب يخاميني طور براكران واقعات كي بتوكس ترنظر بوتوسيرة النبى ، مولانا شبلى مرتوم سے ميرسے بيان كى توشيق كرسكتے ہيں ، خصوصًا جن لوگوں كى عربى يك رسانى نېيىسىپ بېرمال سىروا ئارىزىمى بول توكيا اثرىسىدندا دە وزن دارائىمىزت صلى الشدعليه وسلم كا فعل منهيس بكه فا تونى قول نر يو كاسبس مسك را وى تودا مام ابوصنيفه بين ؟ ا مام شافعي و سند قاصني ابولوسعت محدي الرسعد بروايت ابومنيفرم اس روايت كونقل كياب،

عَنَ مَكُ عَوْلِ عَن دَسُولِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ ا

محول سے روابیت میسے کردسول اللہ سلی اللہ وسلم سے مروی سے مروی سے مروی سے مروی سے مروی سے مروی سے مردی سے درمیان راوانییں .

یں انتاہوں کہ بیر وایس مرسل ہے لیکن کیا انتہام کے ڈھو ڈریف والوں کے
لیے ایک مرسل مدمیث بیں تنتی نہیں ہے بیجیب بات سے کہ ابی سعد یا اصابہ سے
اگرکوئی انزنقل کر دیا جا سے تولوگ اس کی وقعت کرتے ہیں کیکن اہم الومنیفررم اپنے
اعتماد پرایک مرفوع مرسل تولی مدمیت بیش کرتے ہیں تو اس کو صرف مرسل کہ کرفالنا
مجاہے ہیں۔ اس دوایت کے متعلق بریمی کہا جا تا ہے کہ خبر واصد ہے اس سے نص کی

تخصيص جائز نهيل ليكن كيانص كي تائيد يعي اسسيهنين يوسكني إكيا اس كي وقعمت اثار صحابه کے برابریمی بہیں ؟ غالبًا اس تفصیل کے بعد بیرسٹلمصرف فقد حنفی کا مہیں رہ جاتا۔ بهرمال بين اوريمي تفعيل كرتا ليكن ابحى اس كا وقست نبين آياسيم - ذرا ان لوگول كا انتظار سب يوامام الوحنيف رحمته الترعليد كفتوى كواس متله بين على بنا البهست بي اسى كسك سائة شاه عبد العزيز صاحب البينة فتاوي بين أيك سنعه نه المكر مقاماست براس كمتعلق مريح فتولى صادر فراسيك ستف اكدان سك فتوى بين كلام ا ہے نوکیا مہندوستان بیں کسی کے پاس مدیث کی سند محفوظ روسکتی ہے جمعین العلماء ستعمانها دم الجعيبة " بين بمي اس كافتوى شائع جو چكا نفا- وا دا لعلوم وبوبندسكيفني صاحب دجمنتها لشمعليه سنع نوا وكسي وجهرسه بيوليكن بنكب سك مثود سام سلينه كا فتوى ديا تقاريرام مال سن كرصدة كرست كي اجازت كون دست سكتاسه إجهان كك ميراخيال سبعان كمص سلمن مشلم كي وسعست موبود تني وديز كم إذكم بين ال محداس فتوى كى توجيب سے عاجم بول عولانا عبدالحي صاحب مرتوم في اسيف فتا وي بي كوم بدوسال كتصريح نبي كي ليكن مطلقًا وارالكفرين انبول سنے بواز كافتوى د باسپے اور متعدد بار . دبلسيه وبربلي الديدابول سيمعلماء كوبحي استسمكم اذكم ميرسي علم بس اختلاف بنيس-بابريهم يسسف اسيضمضون يس افتاء كارتك نبين اختياركياسيم بكدمشلكي تشريح كهنفك بعدا شنغتاء كياسيت علماءست يوجهاسيت كركيا مندومتان بين اس مشلهسك نفاذكا وتستنبأ كياسيه إ

مگریج بوجیت بین تو ذاتی طور براسی شبر کی وجرسے جسے آب نے نقل فرای سے بین اس سے معصف میں متر قد دعقا۔ بھر کیا کہوں کن منطالم بے جانے افر میرسے یا تقد سے میں متر قد دعقا۔ بھر کیا کہوں کن منطالم بے جانے افر میرسے یا تقد سے مبرکر کے دامن کوجی طالبا مسلمان جلائے گئے گئے گئے گئے گئے گئے گئے اور کیے جارہ جمیل میں ان حالات کو دیکھ دیکھ کرسے انتقیاد ہوگیا۔ کوئی اور صورت نظر کے سدمنے نہ تھی۔

المستحمِل كراولا تاستے نود بى اسبت اس ارشاد كا بواب دسے دیاسہے۔ (مودودى)

ما بی مدا فعست ، یا ما بی جمله کی صورت ساست تنی بیش کردی گئی اور اسی وجهست اس کانام یش نے نے رکھا ، کیونکرشا جی پس جزئیم ہوتا دی تا -

دُمَّا يُوْحَدُ دُونَهُ مُنْ مِنْهُ مُنْ مِنْهُ مُنْ مِنْهُ وَكُلَّ مَنْهُ وَلَا تَفْهِ وَكَالَّهُ الْمُعَلَّم الله ولا فَعَنِينَ مَنْهُ وَلَا فِي وَحَدَّ الله مُنْهُ مَا الْفَي - رص ١٩٥٠ ٢٥) الاران سه تو كي ديفير يحتّل الارقيار منظل الصلح تو وه عنيمست مه الارزف البنة الله علم مه المناهم من المناهم من المناهم من المناهم من المناهم المناهم من المناهم المناهم المناهم من المناهم المناهم من المناهم المن

ی خطرات بھی واقعی ہیں ؟

ایکن اس کے سائقہ مجھے ان مولو پول سے منروز خطرہ سے بوروال حکومت کے بعد مولی معولی معولی معولی انہوں نیک فیر کا فتو کی معادر کر کے فتنے نکاح و نا بوائری اولاد کا حکم لگا دہ ہیں۔ اس صورت ہیں بائکل مکن ہے کہ ہر سلمان دو مرسے کے مرکا فتو نی ہے کہ ہر سلمان دو مرسے کے مرکا فتو نی ہے کہ ہم سلمان دو مرسے کے مرکا فتو نی ہے کہ ہم سے۔ لیکن میں ؟ س فسل کو مشروع کرد سے گا ہواس کے سیے قطعًا مورث عذا ب جہتم ہے۔ لیکن کاش اس فتو کی کو عمل شکل دسینے کے سیمان کروہ طریقوں سے یا زائی ، ورمز ہر شخص ابنی نتینوں کا نو د ذمیر دالد ہے۔

رِلْكُلُ الْمَرِعِ مَا تُوى فَهَنُ مِتَكَافَتُ هِجُورَتُ فُوا فَى اللّٰهِ قَ رَسُولِهِ وَمَسَى كَانَتُ هِجُورَتُ فُوالَى دِيْنَارِيكِينِبُهَا وَامْرَا وَأَنْنَكُمِهُا نَهِجُرَيْتُ فُوالَى ما هَاجُرَالِيُهَا .

مرتفی کے بیائی میں ہے جس کی وہ نیت کرے۔ بہنائی جس کی محرت فدا اور دسول کی طرف ہو، اور حس کی ہجرت دنیا کے فا مدس کی مجرت دنیا کے فا مدس کی خاطرہ وہ اور حس کی مجرت دنیا کے فا مدس کی خاطرہ وہ اور حس کی مجرت میں سے ہرایک کی مجرت اسی جبر کی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ مہمرت اسی جبر کی طرف ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔

یوں تونمازیمی دوزخ کی کلیدین سکتی ہے۔ اگر اسی طرح فتونی دسے کرلوگ آپس بیں ایک دوسرے کی گردن ارسنے مگیس توکیا اس کی وجہسے قانون جہاد کی ترمست کا فتونی بیجے بوگا ؟

ایک سنبراور بھی ہے کرسیونگ بین اونہیں لیکن عام بینکوں اور کو ایر بین اونہیں لیکن عام بینکوں اور کو ایر بین بین بوتے ہیں۔ ایسی صورت میں کو ایر بین بین باک کا ایر بین بین بین بین بین بین بین کرتے کے ایک بین دین کرتے ہیں۔ ایسی میں بین کرتے ہیں۔ ایک بین دین کرتے ہو گا فیرا تو ام سکے لوگ بین دین کرتے ہو گا فیرا تو ام سکے لوگ بوتے ہیں دلیکن مالکوں کی جاعب بین جب مسلمان بی بین توعل کی صورت کیا بوسکتی ہے و

کافی علی دخورکرتے بسٹلہ ہوائز السلاطیبی میں فقہا دنے کیا لکھاسہے! بہرطال میں عری غرض کچہ فہیں۔ صرف ایک سٹلہ کے متعلق علی او ہو تکا ناسے۔ یا تو وہ انسلاد سود کے سید ایسی اوا ڈبند کرس جیسی کہ مانع مسکرات کی سوسائٹی سنے بلند کی سے۔ یا کم اند کم فاتو نی معدود میں رہ کر اتنا توکری جنت گائے والے کرتے ہیں۔ شاید مکو تو جد کرت یا وطن والے کچہ دیم کھائیں۔ ہوسکتا ہے کہ دس مود کا تصفیہ فربائی گاؤ کی قربانی سے ہوجائے۔ ورمز پھر مراید وادسلمانوں کو کسی با ضابطہ نظام کے تحسن اس پر آمادہ کیا جائے کہ وسلوک غیراتوام سے کوگٹ غریب مسلمانوں کے ساتھ کر دستے ہیں۔ ہیں وہ دو مرول سے ساتھ کر دستے ہیں۔ ہیں وہ ی وہ دو مرول سے ساتھ کر دستے ہیں۔ ہیں وہ ی وہ دو مرول سے ساتھ کر دستے ہیں۔ ہیں وہ ی وہ دو مرول سے ساتھ کر دستے ہیں۔

 ایان کے ساتھ ہے۔ انتم الدعلون کا دعدہ فضن ان کنتم عومناین کے ساتھ مشروط ہے تردت دولت واسلے پہلے بھی وہی سقے تواب بیں اس وقست بھی قراک کی بہی جا بیت بھی۔ قَلَا تُعُجِبُ لَكَ اَمْوَالْهُمْ وَادْلَا مُحْمَدِانْتَهَا يُولِيْ لُكُوالِيَّةَ اَنْ يَعَلَيْ بَهُ مُ بِهَا فِي الْحَيْدُوقِ السَّالَ مَيَا وَ مَدْ اَلَّهُ مُنْ اَلَّهُمْ وَالْدَالِيَّةِ مَنْ الْعَالَةِ السَّالَةُ مَيَا وَ مَدَّا اللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ وَاللَّهُمُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُمُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّه

بعران سكما موال وراولا درمردم شماری تم كو بهندیده ندمعلوم

بون الشرجا مبتا هدای است دربعرسه بنین دگرینهاش اورای كی

جان فرسوده بوكر شکله ایسی مالسندی كروه تا فكرسه بهون و

اوراب بهی بم سلما نون سكه به اسی مح چن توست به به امتیون كوكیا اثود

بمارست به بینوا و سردار آقاوا ما مسلما الشرطیر و سلم كومكم دیا گیا و

وَلاَ مَهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

اورابنی آنکمبین ان کی طرف اونچی نرکروجنییں بین نے تعقیم کی تازگی دروجنییں بین نے تعقیم کی تازگی دروزی تیرے دست دکھی سبے میں امیں اس بین امین آن کا تا ہوں ۔ بیرسے دب کی دوزی تیرے سبے بہتراور باتی دسینے والی سبے ۔

ائع ہو ہورب کے خدا وُں کو دیمہ دیکہ کوچھ اسے میں کہ ہمادسے سیاسی اس قسم کے "اللہ" ہو نے ما ہیں کیاان کو برسنا انہ ہائے کہ ہم کی است کے سیے دوستے ہو، اس نے ارشاد قرا یا اورقسم کھا کر قرایا ۔ بخاری ہیں ہے :-

قُواللهِ مَا اَخْشَى عَلَيْكُم الْفَقْرَ وَلَكِنَ اَخْشَى اَنْ تَبُسُطُ عَلَيْكُمُ اللهُ الْمُاكِمَة ابْمَطْتُ عَلَى مَنْ كَانَ تُبْلَكُمُ وَتَمَا اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ كَانَ تُبْلَكُمُ وَتَمَا اللهُ اللهُ عَلَى مَنْ كَانَ تُبْلَكُمُ وَتَمَا اللهُ ال

پی تیم خداکی میں نقریا افلاس سے تمہادے سے نہیں ڈر تا ہوں کہتم پر دنیا پیمیلائی عاشے گی جس طرح تم سے بہاوں پر بھیلائی گئی پیرس طرح انوں نے اس میں باہم زنگ و تنافش کیا۔ اسی طرح کیس تم بھی نہ کروا ورتم ہی فافل نزہو جا ؤیس طرح وہ ہوئے۔

عافل نزہو جا ؤیس طرح وہ ہوئے۔

تم کہتے ہو کرمسلما آوں سے پاس روپر ہیں ہے۔ گذیال نہیں ہیں، عمدہ کو مشاہیں ہیں، عمدہ کو مشاہیں ہیں، عمدہ کو مشاہیوں ہیں، عمدہ کہوئے ہیں انہوں ہے۔ کیکن مسلمان جن کے ہیں انہوں ہے۔ کیکن مسلمان جن کے ہیں انہوں سے جو و نہیں ہے۔ اوشاد قرا یا اسمی تم مہیں تیر بھی نہیں ہے۔ اوشاد قرا یا اسمی تم مہیں تیر بھی نہیں ہے۔ اوشاد قرا یا اسمی تم مہیں تیر بھی نہیں ہے، اوشاد قرا یا اسمی تم مہیں تیر بھی نہیں ہے۔ اوشاد قرا یا اسمی تم مہیں تیر بھی نہیں ہے، اسماد قرا یا اسمی تم میں انہوں ہے، اور اللہ تم اللہ میں عبد اللہ تا ہوں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں میں اللہ میں

الترقیوں اور روایوں واسفی جائردا دلباس واسف با اعبا واسے سب گرہے ، بلاک بوستے -

می کیت بوک مفاس قوم تباہ بوتی باتی ہے۔ لیکن جی کی قوم ہے وہ فرماتا

ہے کہ درہم ودینار کے بندے تباہ ہوئے۔ اب نمبیں بتا کہ ہم سلمان کس کی میں ؟

اور سے ہے کہ جس قوم بیں افلاس کا دو ناسیے انبوں نے جب شود کھا یا اور توب پیٹ

عرکر کھایا ، تیرو تیرو برس کے اندر یا ئیس بائیس روپیرکو یا ئیس بائیس فاکھ دو بیر بک بنا

کر سے ان کے افلاس کے مرتبہ تو انوں کو دنیا بیس کیا کی ہے۔ کیا دونوں وقت بیط

عرکر کھانا ، اسی قوم کو بہنچ جا تاہے ہو مود کے میدان میں بازی مارے ہوئے ہے ؟ فی

کس تیں ہے کی قونوں کی کا مذی ہے ؟ اور ان کو تو جانے دو امکومت کے ذور سے

بوسود کھا دسے بی ان کے مردوروں کا حال انبادات میں کیا تمہاری نظروں سے بیں

بوسود کھا دسیے بی ان کے مردوروں کا حال انبادات میں کیا تمہاری نظروں سے بیں

بوسود کھا دسیے بی ان کے مردوروں کا حال انبادات میں کیا تمہاری نظروں سے بیں

كُوْگَانَ لِإِمْبِي الْحُمَّمَ وَادِيبَانِ مِسْ مُبَالِي لَالْبَتَىٰ شَالِكَ وَلاَيُمَلَاءُ جَوْدُن الْبِي الْحَمَّ (وفى دوايسة) عَيْنِ الْبِي الْحَمَّ الِلْآالَ تَوَاّبُ.

ریخاری)

اگرآدم کے پیش کے پاس مال کی دووادیاں ہوں تووہ تیسری کی ۔ الاش یں مصروعت ہوگا اور آدم کے پیج کا بیبٹ دیا آنکھ ) ملی کے سوا

**144** 

کوئی چیز نبی*ں ببرسکتی-*د

.

سرمنزل قناعست نتوان درسست دادن استصرار بان فردکش کین ده کران نما دد!

مسلمان سكسيك تووي نفركا في سيديوا بيست تيروسوبرس بييز كاياكيا . الله مدلاعيش الأعيش الاخسوة .

> د ترجمان القرآئ شعبان محصیم - دمعنان می هدیم د تومبرست ی - دممبرست ی

تنقيب

واز :- ابوالاعلى مودوى)

مجدکو مولانا مناظرات صاحب کی داسے سے بین جن اموریں اختلاف مقاءان کا اظہار منقر طور پر تواشی میں کردیا گیاہے۔ کیکن جن اصولی مسائل پر مولانا نے اپنے استدلال کی بنار کھی ہے ان بر روشنی واست کی مسائل پر مولانا نے اپنے استدلال کی بنار کھی ہے ان بر روشنی واست کا فی نہیں ہیں۔ لیڈا پر مفضل نقید کھی مولانا کے استدلال کی بناصب ذیل امور پر ہے۔ مولانا کے استدلال کی بناصب ذیل امور پر ہے۔ مولانا کے دلائل کا مملاصم

(۱) ان کا دیوئی ہے کہ خصرت تحریم راؤ کا حکم ، بکرتمام عقودِ فاسدہ اور ناجائز معاشی دسائل کی ممانعت سے احکام بھی صرف ان معاطات سے تعلق دیکھتے ہیں جسلان اور سلمان کے درمیان بھی۔ بالفاظ دیگر غیر قوموں سکے ساتھ ہو معاطات بیش آئیں ان میں جام وحلال اور مائز و ناجائز کی کوئی تمیز نہیں۔

(۱) ان کے نزدید شریعت نے تمام اُن غیرسلموں کو مباح الدم والاموال قرار دیا ہے۔ تو ذقی بزیوں، لبذا اسیے غیرسلموں کا مال جس طریقہ سے بھی لیا ہائے۔ قرار دیا ہے۔ مام اس سے کہ وہ سور ہو، یا تمار ہو، یا ان کے یا تقرشراب اور لم خنزیراور مرار فروخمت کیا جائے ہا ہیں جنہیں اسلام مردار فروخمت کیا جائے یا اور دومرے وہ طریقے اختیاد کے جائیں جنہیں اسلام نے سما نوں کے معا لحمیں "اختیاد کے حوام شمیرایا ہے۔ مسلمانوں کے معالم میں "اختیاد کرنے کو حوام شمیرایا ہے۔ مسلمانوں کے معالم میں "

اختبار کرسنے کو ترام مغیرایا سید مسلمان جس طرح بھی ان کا مال ہیں سکے اس کی پتیست مال کی غنیست یا نے کی ہوگئی۔ اور وہ ان کے سیدملال وطیسب سید۔

رق استاهن کے متعلق اسلامی قانون پر ہے کہ وہ اس غیراسلامی سلطندت کے قانون کی مطاحت ورزی نہیں کرسکتا جی سے المان سے کروہ اس کے ملک بھی رہتا ہو۔ لہذا مولا ناکی داستے ہندوستان سے مسلمانوں پرغیراسلامی حکومت کے قانون کی اطاعت تو ایسی فرض ہے کہ اگر کیس سرموانی سے انخرافت کریں سے تو مذاب جہنم سکے متع ہوں جانول اسکے متق ہوں سے دیا گر کیس سرموانی سے انخرافت کری، ہوری ، فرکیتی ، انداد پیل ، اس بینے کہ وہ داوا نحر سے فروا تھے ہیں۔ قتل ، فادست گری، ہوری، فرکیتی ، دشوست بھی اور آوائین کی اطاعت سے وہ بائکل رشوست بھی اور اسلامی کہ دو مرسے فروا تھے سے حربی کفارکونقصان پہنچا نا اور ان کا الی لینا ہندوستانی مسلمانوں سے سیام مون اس وجر سے نا جائز ہے کہ کمی قانوں ہی کو ناجائز کہتا ہے ، نراس بیلے کہ بر افعال ، بجائے نود اسلامی سربیت بی حرام ہی کہونکہ کو ناجائز کہتا ہے ، نراس بیلے کہ بر افعال ، بجائے فود اسلامی سربیت بی موریت نافری مواجدہ کا اطلاق بہاں کے سلمانوں پر شریعت اس و ترست نائے ہوائیوں مواجدہ کا اطلاق بہاں کے سلمانوں پر اس بریعت کے قوائین سے سودت قانوں مواجدہ کا اطلاق بہاں کے سلمانوں پر اس بریعت کے قوائین سے موریت قانوں مواجدہ کا اطلاق بہاں کے سلمانوں پر اس بریعت کے قوائین سے سے موریت قانوں مواجدہ کا اطلاق بہاں کے سلمانوں پر اس بریعت کے قوائین سے سے موریت قانوں مواجدہ کا اطلاق بہاں کے سلمانوں پر اس بریعت کے قوائین میں سے صوریت قانوں مواجدہ کا اطلاق بہاں کے سلمانوں پر اسب سریعت کے قوائین میں سے صوریت قانوں مواجدہ کا اطلاق بہاں کے سلمانوں پر اسب سریعت کے قوائین میں سے صوریت قانوں مواجدہ کا اطلاق بہاں کے سلمانوں پر اسب سریعت کے قوائین میں سے صوریت قانوں مواجدہ کا اطلاق بہاں کے سیموریت قانوں مواجدہ کی اور اسالوں کیا ہور کے سیموریت قانوں مواجدہ کو اس کو سیموریت کو ان کو اس کو سیموریت کی مواجد کو مواجد کی مواجد کو مواجد کی اسبر کو سیموریت کی مواجد کو مواجد کی مواجد کو مواجد کی مواجد کو مواجد کی مواجد کی

بوتاب، اوراس کی روسے لین دین اورکسب مل کے بو ذرائع کمی قانون یں ناجائز
یں ان کو اختیار کرنا تو مندوستاتی مسلمانوں کے لیے شرقاح ام سیم، بخلاف اس کے
ین درائع کو شریعت نے حوام تھیرایا ہے اور کمی قانون ملال تھیرا تا ہے وہ مسب کے
سب قانو تا بھی ملال میں اور شرقا بھی ملال ، مند دنیا میں ان پرکوئی تعزیم اس افرست میں
کوئی مواخذہ -

ولائل غدكوره يرجمبل تبصره

میرے زدیک ان یں سے ایک بات بھیجے نہیں۔ تورمنفی قانون بھی جس کے نه بندسه كي حيثيدت سيدمولانا سنديرتمام تقوير فراكي سبعد ان بيانات كي تاتيدنين كرتا - اسمعنمون بسمولانا في اسلاى قانون كى بوتصويريش كى سبع - وهصرون فلطبى بنیں بدنما بھی سید اس کو دیکھ کراسلام اورسلمانوں سے متعلق برگرد کوئی آجی سامنے تَنْ ثُمُ مَنِينِ كَي مِاسَكَتَى - الْمُركوثَى نا وا تعنسشخص اس تصويركو ديجيے كا تو و و اسلام كودنسيا كا بدنزيين ندميب اورسلمانون كوابك نبايت خطرناك توم يجعظو اورخدا كالمشكرا دا كريد كاكر فيرسلم مكومست كے فانون في ال مستامنوں سكے إلاست ووسرى تومول كى جان و مال اور آبروكو بچار كماسيد - دومهرى طرون اگر الرئترنيدست كى اسى تعبيركوقيول كمر كم مندوستان كمسلمان اس عكسيس ذندكى بسركرنا شروع كردس توشايد يجاس برى کے اندران میں برائے نام بھی اسلام باتی مزرسے۔ بھر اگرخدان کردہ کفارے تسلط کے آغاندسے مندوستان میں اپنی اصونوں برجی در آ مدکیا گیا ہو تا آو آج ہو کچہ رہی سہی اسلامتيت مندوستان محمسلما نواريس نظراتي هم - يريمي نزيوتي اور دُيرُط صورس ے اندرمندوستان کے مسلمان یا لکل سخ ہوسکے ہوتے ۔۔۔۔ البنتر پر صرور ممکن تقا كمان كى جائدا دوں كا ايكس بيعتہ فحفوظ روجا يج اوران پين بھى بارواڑيوں اوربنيوں اور سيطون كالكسطبقه ببيا أبوعاتا-

ماشا وكلاء ميرايدم فلسب نهي سيد كرمولاناسند بالقصد اسلام كى علط نمائندگى كى سيد كرمولاناسند بالقصد اسلام كى علط نمائندگى كى سيد يرم ينايدن درم روم بيدا كيد محماسيد عايست ورم

دیانت اورنیک نیتی کے ساتھ ویساہی ظاہر قراد یا ہے۔ مگر تھے اعتراض دراصل ان کے مفہوم اوران کی تعبیر ہی ہوہ ۔ یس نے قانون اسلائی کا ہو تھوڈ اہمت مطالعہ کیا ہے۔ اس کی روشنی میں ہر کہتے کی جو اُست کروں گا کہ خاص اُس سائل کی حدث ہواوہ ہوا سے اس کی روشنی میں ہر کہتے کی جو اُست کروں گا کہ خاص اُس سائل کی حدث ہوا وہ مذکور ہوئے ہیں ، مولانا نے مشریعت کے اصول اور احتام کو تھیک تھیک منہیں سمجما مذکور ہوئے ہیں ، مولانا نے مشریعت کے اصول اور احتام کو تھیک تھیک تعبیر سمجما سے۔ اس خلط فہمی کے دو و ہو و قرین قیاس ہیں۔

اقولاً الممرجبتيدين في من علم من الما من المعلمية الملامي كدستوري قب أون ( Constitutional Law ) اور بين الاقواحي معاملات سيم متعلق كتاب وسُنّت كى براياست اورنود اسبيت اجتبادست يراحكام مدون كيم من ، إس ز الزين فقهاد كي جيئيست محصن اصحاب ورس وتدريس بى كى مرتمتى بكدومى سلطنست كم قانونى شير ا ورعدالتوں سکے مردرنشین بمی ستنے ۔ راست دن اسلامی سلطندن پی سنطستے دستوری اوربین الاقوا می مسائل پیش استے ستے اور ان پی امنی بزرگوں کی طرحت ربوع كياجا تا عمّا بهسايرتوبول سع جنگ وصلح كم معاملات بيوست درجت بيخه، اسلامى سلطنتوں كى رعا يا سكے درميان معاملاست اور تعلقات كى كوناگوں صورتيں بيني آتی عنیں اور ان سے ہو قانونی مسائل پیدا ہو تے سکتے ان کا تصغیر کرسٹے واسٹے یہ عصرات منع - يه نوگ اسيف فيصلون اور تي يزون ين يو قانوني اصطلاحات وعبارا استنعمال كرست سنف وال سيم مغيره ماست كاتعيتن محف لفظى تشريحاست يرمنحصرية كفا، بلكه ان کی اصلی نثرے وہ و اقعی حالاست ستھے ہیں ہرے اصطلاحات وعبار است منطبق ہوتی تقيل يس اكركسي اصطلاح ياعبادست بي كونى ابهام ره ما تا، يا ايك چير كيختلف مارج بدايس بى اصطلاح استعمال كى جاتى اورظام رانفاظ بين فرتي مدارج پردلالت كرست والى كونى جيزم يوتى، ياايك وسيح مفيوم برايك لفظ بولاجاتا اورصروت وقع و محل کے لحاظ سے اس کے مختلفت مفہو است میں تمیز ہوتی، تواس سے عملاً قانون کے انطباق اوراستعال بيم كوئي قباحست واقع يوسف كاعطره مزيوتا منه يرانداندسينهما كوكوئى قانون دال يخص كسى عكم كوجمعن الفاظلسك وامنح نرتيست كى وجهس بالكالجنلف

صورب مال پرجیپاں کردسے گا-اس سیے کواس وقست اسلامی قانون کی اصطلاحات اور مخصوص قانونی عبارات کی حیثیتت رائیج الوقت سکوں کی سی تقی عملی ونیایس ال كاعبلن تفا-ان كم مغبومات كوسيهنا ورتغيك موقع بياستعمال كرسنه اوربرايك کی پیچ مدمعلوم کرستمیں کوئی د تست شمتی۔ ہرقانون دا لینخص کوشب وروز اُک حالاست ستعديا تواسطريا بلاواسطه دوجياد جو تا پيرُ تا عَمَا جن بين يرزبان برتى جاتى عنى -همراب ایب ترت سعه و و صورت مال مفقود سب- دستوری مسائل اورمیالاتوای معالملات سے بالفعل علماء کاکوئی تعلق باقی تبیں رہے۔اسلای سلطنتیں معظے گئیں ا وربوسلطنتیں باتی بین ان بین بی برمسائل علمائے مشریعت سے متعلق نہیں ہیں جملی دنیا پس اسلامی قانون کی اصطلامات وعبارات کاجلن بھی مدّتوں۔ سے بند ہوچکا ہے۔ اب یہ پڑانے تاریخی سکتے ہیں جن کی قیمت کا وہ حال بنیں کہ رواج کی وجب سے بازاریں ہرا دی کے سیا و واکے جانی بچانی چیز تاد الکمان کی برانی قدرائے \_\_\_\_ ( Market value ) معلوم کرتے کے لیے پڑا نے دیکارڈوں کی بچال بین كرنا اورز مانهٔ حال كے على برتا و برقياس كركم أس زمانے كے واقعى حالاست كو سيهن كالمشش كرنا للرورى سيعدين وجرسي كرجها كاكس مسائل سياسى و دستورى كالعلق سب فقدا سلاى سك احكام كوسجينا امسائل تكاح ووراشت وغيروكوسجين ك برنسبست زياده مشكل ميد ينصوصا جهال بمارى كتنب تقريل عبادات مبهم روكتي بيل يا اصطلاحات ين توسع يا يا ما تاسيد و إل علماء ك سيد قانون كو تفيك تعيك جينا اوراس کی میمج تغبیرکرنا اور بھی تریادہ مشکل ہوجا تا ہے۔ کیونکہ اب ان کے صرف

له اس کی ایک دلیسب مثال مولانا ہی کے معنمون میں اوپرگزریکی ہے ،جہاں انہوں نے شامی کی ایک عبادت نقل کر کے برحکم بیان کیا ہے کہ سمندر پود سے کے پورے بہیشہ ہمیشہ کے لیے غیراسلامی مقبوصتہ ہیں جس زیا نہیں ابتداء کسی جہتد نے یہ بات مکمی تقی اس وقت کے مالات غیراسلامی مقبوصتہ ہیں جس زیا نہیں ابتداء کسی جہتد نے یہ بات مکمی تقی اس وقت کے مالات کے لیاظ سے یہ درست ہوگی۔ لیکن لعد کے لوگوں نے جب اکلوں کی دیا تی صاشیاص ۲۸۹ پر)

الفاظ بی الفاظ ر**د سکتے بی ،کتابوں سے متون بی نفظی بیں اور ا**ل کی مستشروح بچی نفظی-

دومسری وجرجس کی طرف فود مولانا نے بھی اشارہ کر دیا ہے ، یہ سے گراشتہ صدی ڈپرط مع صدی سے مسلمانوں پر ہومعاشی تباہی مسلّط ہوگئی سہے، اورش طرح دييعت يخيف ان كى كرورون اور اربول روسيك كى جائدا دين كوريوب سك مول بحلى مِن اورجس طرح مسلما نول سك براسه براسه توش مال گفراسند رومبور كوممتاج بو سكت بيس واس كو ديكيد كرميرورومندمسلمان كي طرح مولانا كادل بعي وكعاسي اور ا بہوں سنے غایست درجہ ول سوڑی سمے ساتھ کوسٹسٹ کی سے کہ ٹٹریبست میں اسسس مصيبيست كاكوني مل تلاش كريس-اس مذبر كسا ترست اكثرمتنا ماست بران كافلهاعتلال اورفقبها نه اعتباط سعم سط كياسهد مثلًا إن كاير ارشادكهم ندوستان يس مود مزايناك سيعه بإبرببان كعقود فاسده كى تمانعست كيهله احكام صرون مسلمانوں كه باہى معاملات كس محدود بين-جهال كسدسلمانان مندك موبوده روح فرسا مالات كا تعلق سيسكون مسنمان ابيسا يوكاعبركا دل ان كو ديجه كريز وكمنتا يو واوركون إمسسكا نوامش مندرز او كاكران معاتب سيمسلمان سجاست بايس اس باب ين مارس اور إن سکے درمیان ذرّہ مرام بھی اختلافت شیں۔ گربیں یہ ماسنے سے قطعی انکارکرتا ہوں كرمبندد متنان مين مسلمانول كى معاشى نبابى كسى يثبترست يجي، بالواسطر بإ بلاواسطر

دبقیه حاشیرص ۱۹۹۵ سے کی بول یم یہ بات کھی پائی تو تقلید آاسے اسلامی قانون کا مشتقافید اسلامی قانون کا مشتقافید اسلامی بیاری اور کوئی طاقت ما لمگیر اثروا قتداد کی ماکسہ بین ہوسکتی جب کے ہمند دوں پراس کا اقتداد نرجو اگراسلامی فقد کا پیڑھنا اثروا قتداد کی ماکسہ نہیں ہوسکتی جب تک معند دوں پراس کا اقتداد نرجو اگراسلامی فقد کا پیڑھنا پڑھنا نا سرون مدرسوں تک محدود نرجو تا اور طاء کا جمل تعلق دنیا کی ساست سے دمیتا تو وہ محسوس کرسکتے تھے کہ سمند دوں سے کقاد کے بی شی تود دستبر داد جوجانا ، ور اسپنے سینے شکی میں سمند سے کا آب بی فیصله کرلینا کتنی ہوئی فلطی ہے۔

مودر کھانے کی وجہسے ۔ اور اس مالت کا بدلنا مودگی کلیل پربوتون سے۔ بكريس يربي تسيام بين كرتاكة تحريم شودكسي اوتى سعداونى درجه بين بجي مسلما تون كي معاشي ترقى بس ما نع سهد بوسخف يَهْ حَقَّ الله المسوِّد إلو وَيُدُّ بِي الصَّفَ مَا الله إلى المعتابو اوربواس ارشا دربانی کومعاش اورمعاد دوتوں پس ایک آئل حقیقت سیجیتا ہو، اس کو مجهى اس كوكهى اس فنم مسك شبهات بن مبتلا نرجونا باسبيك اكرمولانا غور قرايم ستم توان پریشتنیقست منکشف بوجائے کی کرمسلمانوں کی معاشی تباہی کا اصلی سبب سوونہ کھانا نېيىسىپ، بىكىشود كىلانا درا داست تۇۋەسىپى ئېرانا، ادراسلاىنظىمىيىسىن كو بانكامعطل كردينا به جن كنا يول كى مرامسلانول كولى دىي سب وه دراصل يي يل-اگروه ال گنایوں پرقائم رسیعے اور اس پرشود نواری کا اصنا فداور پوگیا تومکن ہے کہ چندا فرا د توم برمانی آ باس چرا مدجاست اور اس سے چندسیدے سا دسے سلمان دھوکہ محماجا يشءنيكن ومصفيقت سيجيئيت تجوعي توم كى معاشى مالست بيس كونى اصلاح نزېوگى اوردومرى طرحت مسلمانول كى اخلاقى مالست اوراك كى بايمىالفىت ويمواتسىن اوران کے تعاطعت وتراحم اورتعاون وتناصریں شدید انعطاط روتما ہوگا پہال تک كمران كى قوميمت مضمحل بوجائي .

اب مود کا نام " بھاؤ "رکھ دیجیے یا اُسے مائیش قاص السے اوکہ رکھاری استے،
اس کی حقیقت اور فطری خاصیت میں بال برابر بھی تغیر واقع ناہوگا۔ مودا بنی بین فطرت کے لیاظ سے ذکو ہی ضدیدے اور اس نعسیاتی حقیقت یمی کسی کمک کے دارا لحرب یا دارا لالسلام ہونے سے کوئی تفاوت نہیں ہوتا۔ یکسی طرح مکن نہیں ہے کرایک ہی معاشی زندگی میں یہ دونوں جمع ہوجا بھی۔ ایک وہ ذہنیت ہے جس کورو بریکنے اور کمن کوئی کو میں کے دارا کی کار میں اور جینوں کے حساب سے برط حانے ،اور اس کور طوری کورو نہیں کار کی کورو بریکنے اور کی کورو بریک نے اور کی کورو بریک کے اور سے کری کورو بریک کے اور کار کی کار نے میں مرزا آتا ہے۔ دوسری وہ ذیمنیت سے جس کو تو تین بازو سے کار نے ،ود کما کر کھانے اور داو خدا پرائی دیے میں مرزا آتا ہے۔ کیا کوئی عاقل کی نے ،ود کما کر کھانے اور داو خدا پرائی دیے میں مرزا آتا ہے۔ کیا کوئی عاقل برت ہور کی در دونوں ذہنیتیں ایک ہی دل ود باغ میں جمع ہو سکیس گی ؟ یا پر برندہ تورکیس گی ؟ یا پر

أميدكى جاسكتى سيسكرمسغمال كوسمود برروبه لكاست اوريوماً فيوماً اس سكم نشوونما پرنظر ر کھنے کا چسکانگ جائے گا تو اس سے بعد بھی اس کی جیب سے زکوۃ وصد قات کے سلے ایک ببید نکل سکے گا وکیا اس کے بعد بھی کوئی مسلمان کسی مسلمان کو قرمن حن دیناگوادا كرك كا إكباس ك بعدمها أول كى مائست يبى أس قوم كى سى نز يوجائ كى جس ك متعلق فراك بين كهاكيا سهدكم تشرير فكسنت فسكو ببكر يمين بعث والمك فلي كالجبّاس و ٱلْمَاسَتُ لَكُ قَسُوَ اور دَلَتَ جِهَانَهُ مُحْدِ اَحْدَوَصَ السَّاسِ عَلَى الْحَيْدِةَ ؛ جِندُقارون اورچندشا کاک پیدا کرنے سے سیے بوری قوم اسٹرکیوں تودکش کرسے ؟ اور اس تورکشی کو جائز ٹابست کرسنے کے سیے ندا اور رسول کے قانون کی غلط ناویل کیوں کی میاستے اور امام اعظم الومنيفدر النعمان مييد بزرك كواس ذقر دادى يركبول مثريب كبامات. بھریں کہتا ہوں کہ ونیا بس صرفت مسلمان ہی ایک ایس ایس قوم ہے ہو تیروسوبرس نظام سرمایه داری کی مخالفست پرقائم سیما ورجس نے ملاً اس فاسدنظام کومٹانے کی كوسشش كاسبه اس قوم كوجو جيزيم يشرج بيشه كمسيد نظام مرايد دادى كى معاوست پر تنائم رسکتنے والی اور اس بیں جذرب ہو سنے سے بچاسنے والی سبے وہ ذکو ہ کی قرضیتنت اورشودكي تحزيم بىسبع يسوشنسس اوركبونسيط اورنبيلسيط مسب مهايه دايسس معجوة كرسكة بن ، كرجب كك يردوز بردسست دكاوي قائم بن اسلمان كبى اس سمجهوته نبیل کرسکتا. یبی وجهسب کرتمام وه تویس نظام مریایه دادی می مذہب بوکشیں جن

له بعرتباست دل اس کے بعد بخت ہوگئے اور ان کا حال یہ ہوگیا کہ وہ بیتر کی طرح بلکہ اس سے زیادہ سخت ہیں۔

سك خرم مبسسن مود سيومنع كيا يخاء كم مسلمان تيروصديوں سعد اس سك مغالب بيں جما

مِوُاسبِے۔ اسب کرنؤ د دنیا والوں پیمی بعمارست پیدا ہور ہی سبے اور وہ اس نظام کو

مٹانے سے سیے فوج در فوج جمع محدرسید ہیں ، یرکیسی بدیختی ہوگی کرسلمان تو دمیدان تقابلہ

الله تم ال كوسب سع برامد كرز تدكى كا ويص إق كم -

ے بدف جائے اور اپنے باتھوں اسپنے قلعہ کے متعکم پڑتوں کو مسمار کر کے نظامِ مربایہ داری کی طرف مصالحت کا باتھ بوط صافے۔
اس منروری تہمید کے بعد اسب ہم اصل قانونی بحث کی طرف رہوع کرتے ہیں۔
کیا عقود فاسدہ صرف مسلمانوں کے درمیان ممنوع ہیں

مولانا کے بیلے دعوے کی بنایہ سے کر قران مجید میں جہاں کسب مال سے ناجاز ذرائع سعدوكاكياسه ويال " بَيْنَكُم " كالفظ استفال كياكياسه مسعني ير بي كمسلمان أبس بن عقود فاسده برمعا لماست مركبا كريس حينامنجدا رشا وسبعه كم يُا أَيُّها الَّــنِ سِينَ امَنُهُ وَالاَسَّاحُلُوا آمْ وَالْكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنْ سَكُوْنَ تِيجَادَةٌ فَعَنْ تَدَامِسِ مِنْ كَعُدُ والنساء: ٢٩) اب يرظامٍ رسيب كرشوديمي كسب ال کے ناجائ طریقوں میں سے ایک طریقہ ہی سبے۔ نبذا قرآن میں اَحَدَّ اللهُ الْمُسَيّعة وَحَدَدُ مَمُ السِرِّ بِنُوبِ وَمَا يَاكِيلِ مِن يربِي أَكْرِبِ ظَامِرِ الفَاظِ سَكَ فَاظَ سِت عام مكم ايد، مكرج اصل كى فرع سيت اس سے سائذ بالتيج اس كوبعى صرف مسلما نول سك بابهى معاملات كسبى محدود سمجدنا جاسيد-اس كى مزيدتا يُعداس مديث سع بوتى سع يومكول سنے نبی صلی المشرعلیہ وسلم سے روایت كی سبے كر الا وبؤبين المسلم والحدبی . بعنى مسلمان اور مزبي كافرك درميان تغامنل كمصابخة جولين دين بواس بلفظ شود كا طلاق بى نه بيو كا- بالفاظ ديگرلار بؤكم معنى يه بي كرغير ذتى كا فرسم بوشودليا جائ وه موديي نبين - پروه ازام کيسے بوا ؟

یمولاناسکے استدلال کاخلاصہ ہے۔ اس یم بہلی اور بنیا دی خلطی یہ ہے کہ قراک کے مقاصد سے تنظم نظر کر سے صرف ظاہر الغاظ سے قائدہ اکھانے کی کوششن کی کوششن کی کئی ہے۔ قراک کا عام انداز بیان یہ ہے کہ وہ اخلاق اور معاملات سے متعلق جتنی بدائیں دبیاب سے انداز بیان یو می کہ وہ اخلاق اور ان سے کہتا ہے کہ تم انبی دبیاب کرتا ہے ، اور ان سے کہتا ہے کہ تم انبی میں ایساکیا کہ ویا نہ کیا کرو۔ اس طرز بیان یس کچے دو مری مکتیں ہیں جن سے ذکر کا یہ موقع منہیں ۔ بہال صرف یہ عرض کرنا مقصود سے کہاس قیم سے انداز بیان یس اخلاق اور معاملاً

کے متعلق مبتنے احکام اللہ تعالی نے دیئے ہیں ان کو فقہائے امست سے سی کسی نے ہیں مون سی سے کسی نے برنہیں کہا ہی معاملات تک محدود قراد نہیں دیا ہے کسی نے برنہیں کہا کہ سلمان اور سلمان سے درمیان ہوا فعال ہوام ہیں مسلمان اور کا فرکے درمیان وہی معالی اور سلمان سے درمیان ہوا فعال ہوام ہیں مسلمان اور کا فرکے درمیان وہی معلال یا مستحد ہیں۔ اگر ایسا ہوتو در مقیقت اسلامی اخلا قیاست اور اسلامی قانون تمدن کی بردائی کسف ما سلے۔ مثلاً:۔

ادشاد بادی مید و لا تنتیف او آیشدات کشد د خدا ایند د انده به ۱۹۲۱ مید است مید و انده به ۱۹۲۱ مید است مید و اینده به ۱۹۲۱ مید است مید و اینده به ۱۹۲۱ مید است مید و اینده به این مید است مید و اینده به این مید مید این مید مید این مید مید این مید مید اینده می

فرمان الني سيم ينا آيگها الكنوين لاتنخو نوع والسود النول و تعفونوا آمائيكم دانفال : ٢٧) كيا اس كرمعني يرين كرمسلمان صرف أن ا مانتون كي حفاظمت كرين جو مسلمانون سي تعلق ركهتي جول ؟ اتى دې كا فركي ا است تواس يس بي تكفف خبانت كرد الى ماستى ؟

كېربې يوفرايا خيات آيست بغضك شه بغضاً فليه و الله الدي الح يمسا امانته و الله ي الح ي المانته و الله ي الله ال ي الله ي الله الله ي اله ي الله ي الل

اس كے بعد يہ يومكم ديا كيا ہے كرات الك فائن يُحِبُّوُن اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ

فِي اللَّهِ فِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه كيا جاسكتاسيك كوفير قومول سك الدفي قل الاربكادي يجيلا تا مسلمان سك سيك جا تز سبته ؟

اور يربوفرمان بوا إن السين مير مرد ومون المحصنين المغيل للسن المهون المحصنين الغيل المنون المحصنين المغيل المدن المهون المحق المدن المعن المعنى المع

بهر به ارشاد بواسب كه لا يَغْتَبْ بَعْضَكُمْدُ بَعْضَا اَ يَجِيبُ اَحَدُلُ كُمْداَنْ يَاحِكُلُ لَحَدَد اَخِيتُ مِ مَيْتُ اَفَكِرهُ مَعْوُدُ لا دالحجوامت : ١١١ توكياس كى يه تاويل بوگى كه صرف مسلمان كى غيبت نامائزست ؛ باتى رباكا فرتواس كى غيبت كرف ين كوئى بُمَا ئى منهيں ؟

اگماسی اصول برقرآن اورسنست سے اسکام کی تاویل کی جاستے اورسلمان آی کا اتباع نثروع کردیں تو اندازہ فرائے کہ یہ توم کیاست ہی کردہے گئے۔

الغرض اگر بلادلیل یہ مان لیا جلئے کرصرف او شا می گودا مشوات کور بنیک کور بالبتاطیل ہی کا حکم سلمانوں سے باہی معاملاسند کے بیے تفعوص سے اور برفاعدہ دوسرے احکام میں جاری مزیو کا توسوال یہ بیدا ہوتا اسے کہ بعر ذقی کا فرول کوشودی بین دین سے کیوں دو کا گیا ؟ اور نبی صلی الشرطیہ وسلم نے فیرسلم جماعتوں سے ابن تیم سکے معابداست کیوں سیکے کہ وہ شودی کارو بار چھوٹر دیں ور مزمعا ہم کا لعدم ہوجا فیکا؟ اور کتب فقیم میں یہ تصریح کیوں سے کم اگر کوئی حمرتی کا فردارا لاسلام یں امان جالے کم أست تواسس يى سويى سود برمعالم كرنا ترام ب

دې مدىيت لاد بنو مبين المسلم و السحوبى، تواقلاً) سين لفظ حربى سے مراد محض غير ذقى كا فرنبيں بكر برسري كس المسلم الله مراد محض غير ذقى كا فرنبيں بكر برسري كس توم كا فردسپے جيسا كر تو دفقها ستے حنفيہ كى تصربى است كا است كيا جاستے گا۔

انيالاربوكايمغبوم بيس سيمكرون كافرس بوسودنيا ماست كاوهود بى نېبى سېدىكداس كامغېوم يسب كركود ومعورة مغيقة مود بى سب اليكنال قانون من ومست سيمستني كرد ياكياسهداوراس كي يثيت ايسي يوكئي سهدكم گویا وه سود منیں سبے۔ وریزکسی شو دکو پر کہنا کہ وہ شو دسمے ہی بنیں اس تدر مهل اورسبنے معنی باست سیٹ کرنبی صلی انٹرعلیہ وسلم کی طرویٹ اسسے منسوب كرف كويس كناه مجنتا بول ريريانكل ايكسمعقول إست سيم كركسى خاص مانست ين مودكو تعزيرا ورح مست شيمستني كرديا ماست اجس طرح نود قراك نه اضطار کی حالت میں مردار اور شور اور ایسی ہی دوسری ترام چیزیں کھا۔لینے کوستنی کیا ہے نيكن برايك مهابه عد غير معقول باست مي كرشودكي مقيقست يول كي تول باتي بوا وربهم ایک جگراس کور بؤ کمیں اور دومری جگرمرے سے اس کے دیؤ ہوسنے ہی سے انکار كردس - اس طرح تودنيا سكه برفعل حرام كوجهن تغير اسم سعد ملال كياما سكتاسيد. جس خیانست کو بی جلب کہد دیجیے کریہ خیانست ہی نہیں میں جو مل کوجا تر کرنا ہو کہد ديبجيه كهاس پرلفظ محبوسك كااطلاق مي نهيس ميوتا يجي غيبست اورفيش وروام نوري كى طرون طبيعىن ماكل بواس كا تام بدل كرسيم ليجيدكه اس كى تتيقىن بدل كئي بسركاد دمالت أسب صلى الشرعليه وسلم كالمزنيراس سيدبيست بلنديمة كراب استقيم كففلى شيله ابنى أمست كوسكعاستے-

النظام مدمیت بی بومکم بیان بواسیماس کی بیشید محص ایک بیشدنده محص ایک بیشیدنده محص ایک بیشیدنده محص ایک بیشیدند اور در عامیت کی سبعه، نریر کراس کومسلمانوں کا عام دستورالعمل بنا نامقصود بوسید بین اس مجدث کو بانکل غیرمنروری محیمتا ہوں کر بیرصد میث کس درم کی سیم کیونکر مدیثوں

كر رة وقبول بن فقير كم إصول محدّمث كم اصول سعد قدا مختلف بوت بين المام جظم اورامام محد شبيع ائم حجتهدين فيص مدميث كوقابل استنتاده بجعابواس كوبالكل ناقابل اعتباد قراد دينا درست نبين كراس فتقراو دغيرو اصنح اود مختلف فيله فهروامد كوائنا يجيلانا بمى درست نمين كرقران اورمديب اورآ كارصحابه كىمتنفقه شها دست ایک طروند، بو اور دومری طروت به مدیبیت بو ۱۰ اور میراس ایک مدیبیش کی تا ویل ان سب کے مطابق کرنے کے بجائے ، اُن سب کو اس نیک مدیم شد پر ڈھالنے کی كوشش كى باست. قرأن ا ورتمام احاد بيث صيحه بين مطلقًا د بؤكو حرام كها كياسب حب سے معنی یہ چی کرمسلمان مراہیں میں اس کالین دین کرسکتے ہیں مزغیر توموں کے ما تذابسا كاروباركرناان سكرسيع باتزسيع بنى مسلى الشَّرعليه وسنم نے اہل نجران سيد يومعا بده كيا تقا اس سع جدا هند طود برمعلوم بو تاسيد كمسلمان خصروف نؤد شودىلىن دىن سىسەپرىمىزكرىن سىمى بلكرىن يىن غىرسلمون يېدان كالس <u>بىل</u>ىكا ان كو بمبى بجزاس نعل سعدروك دين سك يحريم ربؤسك بعدا بك واقعهى ايسابيش منهس آیا که نبی صلی الشرطلیه وسلم سے علم و اجازمت سے کسی مسلمان سنے کسی ذقی یاغیر ذتی کا فرکے سائندسوری معالمہ کیا ہو۔ خلفاء راشد بن کے دُوریس بھی اس کی کوئی۔ تظیر بیش شین کی ماسکتی - اور پر باست صرف سود ہی پرموتو ف شین ، عقود فاسده میں مع كوئى ايك عقد فاسد بعى إيسانيدس كى تحريم كالحكم نازل بوما في بعدني صلی الترعلیہ وسلم نے اس سے انعقاد کی سیمسلمان کو ایما زست دی ہو۔ نظری اور اصولی ایل درس تو درکنار، یولوگ عملاً برمبرجنگ سطے ، انہوں سنے عین معركة جناك مين رسول التدصلي الشرعليه وسلم سعد أيك عقد فاسسار پرمعاملہ کرنا جا إ اور کا فی رقم پہیش کی مگرا پ نے اس کو کیف سے انکار

نه یہ بات نظرانداز نرکرنی چلسینے کما مام ابوبی سعت، امام شافتی ، امام مالک، امام احمدا ور اکٹراصحاب مدمیث نے اس دوابیت کورڈ کر دیا ہے۔

کردیا- ایک طرف آیست قرائی ، اورنبی صلی انشرعلیه وسلم کے متعدد صربے وہیے
اقوالی اور عہد نبوی کا ثابت شدہ عمل درآ مدہ اسے ، جسسے شابت ہوتا ہے کہ
مسلما نوں سکے سلے منصرف سُو دہلہ تمام عقود فاسدہ مطلقاً نا جائز ہیں اوراس
مسلما نوں سکے سلے منصرف سُو دہلہ تمام عقود فاسدہ مطلقاً نا جائز ہیں اوراس
میں سلم وغیر سلم یا تربی یا ذقی کا کوئی امتیا زمنیں ۔ دو مری طرف صرف ایک
گرسل مدیث ہے جوان سب کے فلا فٹ تربی اور سلم کے درمیان مرف سُود کو
مطلال شابت کردہی ہے ۔ آپ نے اس مدید کو اتنی اہم بیست دی کہ اس کی
ملال شابت کردہی ہے ۔ آپ نے اس مدید کو اتنی اہم بیست دی کہ اس کی
مائل ملال میں مود کو بلکہ تمام عقود فاسدہ کو تمام خیر ذفی کھنا دسکے ساتھ عود میں تنک اس کے
ساتھ ملال کر ڈالا۔ مگر ہم اس کو صبح تسلیم کر کے اس سے صرف اتنی اجاز سند نکا ساتے
ہیں کہ جنگ کی اضطرادی مافتوں میں اگر کوئی مسلمان دشمی سے سُو دسلے یا کسی
اور عقد فاسد یہ معاطر کر الے تو اس سے موافذہ منہ جو گا۔

سه به واقعه غو و هٔ نوندق کاسید اور حضر سنده بدالله بن عباس دیزای کے داوی ہی ۔۔۔

مشکیان ش سے ایک بوائے آدتی کی اوش نوندق پی گریؤی تھی ۔ اینوں نے مسلما آوں کوروپر دے

کو و و لاش ان سے فرید لینی بیابی مسلما توں نے حضور صند دریا فت کیا توا ہیں نے ایسا کرئے

سے منع کر دیا دکتا ب الخواج الا مام اپی اوسعت ، طبع امیر یہ می ۱۳ باز اس معلوم ہوا کہ اگر جنگ

کو تو پر سلمان کو دشمنوں سے عقود فاسدہ پر معا لمرکر نے کی امیا زمت دی بھی گئی ہے تو وہ

کو بوت پر سلمان کو دشمنوں سے عقود فاسدہ پر معا لمرکر نے کی امیا زمت دی بھی گئی ہے تو وہ

کواہمت سے فالدہ آخل نے ۔ اسی بات پو وہ واقع بھی دلالست کرتا ہے تو سید نا الور کورین تا

بغیراس سے فائدہ آخل نے ۔ اسی بات پو وہ واقع بھی دلالست کرتا ہے تو سید نا الور کورین تا

کو سائمۃ پیش آیا امیوں نے کہ بی تھی۔ تیراس سے وصول کی جب مسلمانوں اور مشرکین سے کورین کے ۔ تیرا اس کا دو بیر امیوں اور مشرکین سے درمیان حالم سے وسیل کا میں حضور سائل اور مشرکین سے مسلمانوں اور مشرکین سے درمیان حالم سے حصور کی جب مسلمانوں اور مشرکین سے علیہ وسلم نے اس کو بھی مطال وطیعی سندی وطری اور صدیاتی دہ کو مکم دیا کہ اسے صدقہ علیہ وسلم نے اس کو بھی مطال وطیعی سندی وطری اور وسلم نے اس کو بھی مطال وطیعی سندی وطری اور وصدیاتی دہ کو مکم دیا کہ اسے صدقہ

یر من ایک رخصت ہے اور ایسی رخصت ہے جس سے اول العزم مسلانی فرص کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کی حال بیں بھی ترام کی کا کمی فائدہ مہر اٹھا یا۔ اسلای فیرست کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان کی حال بیں بھی ترام کی کہ کی سینے ہرا کا دو مزہو فیصوصاً کقار اور دشمنوں کے مقابلہ بی تواس کو اپنے قومی اخلاق کی بندی اور بھی تریا دہ شان سے سائق ظاہر کرتی چاہیں۔ اس بینے کہ مسلمان کی لڑائی در اصل تیروتفنگ کی بنہیں اصول اور اخلاق کی لڑائی ہے۔ اس کامقصد زروز میدن ماصل کرنا بنہیں ہے بلکہ وہ دنیا یس اپنے صول بھیلا ناچا مہنا ہے۔ اگر اس نے ابیت ماصل کرنا بنہیں ہے بلکہ وہ دنیا یس اپنے صول بھیلا ناچا مہنا ہے۔ اگر اس نے ابیت ماصل کرنا بنہیں ہے بلکہ وہ دنیا ما اور تو دنی ان اصولوں کو قربان کر دیا جن کو بھیلا نے سے لیے وہ کھو دیا ا اور تو دہی ان اصولوں کو قربان کر دیا جن کو بھیلا نے سے لیے وہ کھوا ہو اس وہ تو بوں اور دو توں کی بنا پر اس کو دو سروں پر فتح ماصل ہوگی اور کس طاقمت سے وہ دنوں اور دو توں کو مسلم مرکز کرسکے گا ؟

داداكحرب كى بحسث

اب بہیں دوسے سوال کی طون توجرکرٹی جا ہیں اور و یہ ہے کہ دالالوب اور دارالانسلام کے فرق کی بنیا دیر شود اور تمام محقود فاسدہ کے احکام میں کیا فرق ہوتا سے واور اس بیان کی کیا اصلیت سے کہ تمام خیر ذقی کا فرمباح الدم والاموال ہی اس سے واور اس بیان کی کیا اصلیت سے کہ تمام خیر ذقی کا فرمباح الدم والاموال ہی اس سلیے ہرمکن طریقہ سے ان کا مال سلے بینا جا ترزسہ و واور اس تجویز کے سیمی شریعت میں اصطلاح وادر الحریب کا اطلاق ہوتا ہو میں کی گنا تھو اس کے باشدوں پر دائما وہ تمام احکام جاری ہوسنے ہا میں ہو دارالحریب سے ان کا وہ تمام احکام جاری ہوسنے ہا میں ہو دارالحریب سے انعلق رکھتے ہیں ؟

قانون اسلامی کے بین شغیر

اس سنسلہ میں یہ باست ذیمن نشین کر لیجئے کر مشریعت بینی قانون اسلانی کے بین مشریعت بینی قانون اسلانی کے بین شیع

(۱) اعتقادی قانون بوعل الاطملاق تمام مسلمانوں سے تعلق رکھتا ہے ، (۲) دستوری قانون جس کا تعلق صرفت سلطندیت اسلامی سے سبے ، وس) بين الأقوا في قانون ، ياصيح الفاظيين تعلقات فارجير كا قانون بوسلمانون اورغير قومول كم تعلقات سير بحث كرتاسيم.

بمارىكتىب نقبيه يم إن قوانين كوالك الكس مرتب نبير كياكيا اورمزان كو الگ الگ تا مول سے یا دکیا گیا ہے ،لیکن قرآن ومدیمیٹ پیل اسلیے واصنح اشاراست موبود بين جن سعد قدرتي طور ميراسلاي قوانين كاارتقاء نين الك الكراستون بر بؤاسه ينصوصيت كسا تدجس فقيراعظم كى قانونى بعيرت اورفقيها نادقيقريني سقىسىب سيعبرا مدكران اشاراست كويحياا ودان كى بنائرة فانون سكمان تينون شعبون كى مدود بس منبك فيك امتيازكيا ، اوربيجيده سعيجيد مسائل بس امتيازكو ملحظ دکھا وہ ا مام ابومنیفہ رحمتہ الترتعالیٰ ہیں۔فقیاستے اسلام ہیں۔سے کوئی ہی اس معاطدين ال كالمسرنظر نبين أساء حتى كدامام الولوسف عبيد بالغ النظرنقيدكي رسائي بمی اس مقام کے مزوسکی-امام اعظم کے کال کا ایک او تی بھوست یہ ہے کہ واسوسال سين انبول في قرآن اورسند سب استنباط كرك دستوري اوربين الاقوامي قوائن مح بواحكام مدقرن سيع ستنع ، أج كل دنيا كم قانوني الحكاد كا ادتقاء إن سعدايا الجج بعي أستح منبين بومعاسب وبلكرزياد وميجع يرسب كروراصل يرارتفاد إوابي أيطوط برسه بوا اصدى قبل كوفد كم ايك بارج فروش من كيني ديث تق فقرتنى بنبست جديد زما منسك قوانين بيس بظام روتر في نظراً تيسب ووكسي مدتك تمدّني الوال سك تغيركاء الدزياده تربين الاقوامى معابداست كأتيجرسه والهم اصولي جثيتت سع بديد زما دنسکے توانین ہوی مدیکسے منٹی فقر کا چربہیں اور ان سے مطالعہسے نفی فقہ کو سمجنے ہیں برط ی آسانی ہوتی سے۔ اعتقادى فأنون

اختفادی قانون سے لحاظ سے دنیا دومگتوں پیمنفسے ہے۔ اسآلام اورکفر۔ تمام مسلمان ایک قوم چیں اور تمام کفار دومری قوم۔ اسلام کو ماشنے واسے سب سے سب اسلامی قومیسن سے افرادیں اور ایوتٹ دینی کی بنا پرسمب کو ایک دوسرے پرحقوق

طاصل مِن فَانْ شَابُوُا وَ آفَ الْمُواالعَسَلُوةَ وَالدَّوَالدَّ كُوا فَ فَالْحُوَانَكُمُ في السيّ بينين د توب، ١١) مسلمان كي مان ١١س كا الى كاعزست برجيزمسلمان سكسية وامسيت ان دماءكه واموالسكم واعواصكه عليكم عوام رجبة الوداع) اسلام مح جلدامكام كي اطاعت يرسلمان پرواجب سيدنواه وه دنباك كسيكون يستنا يواج كجه فرحق كياكياس ووسب كم يله فرض به بو کچے ملال کیا گیا ہے سب سے ملال سے ، اور ہو کچے ترام تھرایا گیاسب سے سيعتمام بعدكيونك جلدا حكام كم مخاطب ألَّ فِي شِنَّ امَنْ وْ ابِي ،كسى عال اور مقام کی تیداس کے سائد نہیں سے۔اس کے مقابلہ میں کفرایک دوسری ملعت سہ حبن سبعهمادا اختلامت اصول اودا متقادا ورقوم يتست كااضلامت سبع المسس اختلاف کی بنا پراصلاً ہما رہے اور ان سکے درمیان جنگ قائم سیے ، الآیرکماس پر صلح بامعا بده یا ذمّه کی کوئی ماکست عادمن بوجا سئے۔پس اسلام اورکفراوڈسلماور كا فرك درميان صلح اصل نبيي بكرجنك اصل سب اورصلح اس پرعارض يوتى ب مكريه بيكاس بالفعل نبين بالقود سيعه بعملي نبين نظرى اوراصولى سيم اس يمعنى

سله میراگرده کغرے تو برکرلیں اور نماز قائم کریں اور زکاۃ دیسی تو وہ تہا ہے دینی معائی ہیں۔

اله تم پرایک، دوس کے فون اور احوال اور عربی جرام ہیں۔
الله واضح رہے کہ اس جگر ہم و قربیت الا اعظ نسلی اور وطنی قومیت کے معنی میں نہیں بلکہ تہذیبی قومیت کے معنی میں نہیں بلکہ تہذیبی قومیت ہے معنی میں نہیں بلکہ تہذیبی قومیت کے معنی میں اور تہذیبی قومیت ہی پر اسلام تمدّ فی اور سیاسی قومیت کے مارت اٹھا تاہے۔ ایک ماں کے دو بیٹے نسلا ایک قومیت سے تعلق رکھتے ہیں۔
ایک محل کے دو باشندے وطنی حیثیت سے ایک قومیت کے افراد ہیں بیکن اگران میں ایک میں سے ایک میں الگ ایک اور موانی تہذیبی قومیت کے افراد ہیں بیکن اگران میں سے ان میں سے ایک مسلمان اور دو مراکا فریع قوان کی تہذیبی قومیت کردیت ہیں۔
اور اصوبی حیثیت سے وہ اختلات دونما ہوگا جی پر بیکٹ کردیت ہیں۔

صوف يرين كرجيب كاس بهارى اوران كي قويتت الك سهداور بهارس اوران ك اصول ايك روس من المران على اوران على تين الم المران على تين المران على المران على تين المران على المران على المران على المران على المران المر

اس مضمون کونبی مسلی الشرعلیر وسلم سفرایسس مختضر مدیبیث بین بیمام و کمال بیان فرا دیاسیت ۱۰

أصِرْمِتُ أَنَّ النَّاسَةُ لَا النَّاسَةُ المَّنَّ المَّنَّ الْمُنْ الْمُنْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

(ابوداؤد باب-علىمايقاتل المشركين)

مجد کو حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے اور وں بہان کے کہ وہ شہادت دین کہ اللہ کے صواکو ئی معبود نہیں اور فرم اس کا بندہ اور ربول ہے اور بہا رسے قبلہ کی طرفت منہ کریں اور مہارا ذبیجہ کھنائی اور مہاری طرف اور بہاری طرف منہ کریں اور مہارا ذبیجہ کھنائی اور مہاری طرف منہ کریں گئے تو ہمار سے او بر ان کے نؤن اور ان کے نؤن اور ان کے اموال توام ہوجائی سے بجز اس کے کہ کسی تق کے بد میں ان کو لیا جائے۔ ان کے حقوق و ہی ہوں سے یوسلمانوں کے ہیں۔

له حصرت ابرا بهم السند كفائد سع كباكرتم تم سع اوران معبودوں سعون كى تم خدا كے مواعبات مواعبات مورت ابرا بهم الدی ایک مواعبات میں تم مدائل میں الگ بھر گئے اور جمادسے اور تم است درمیان میں بٹر کے بیات مورث باورت اور دشمنی بوگئی۔ تا وقت کی تم معدات و احدیہ ایمان حسل کو۔

اودان پرفرانص دیم عائد ہوں سنے بومسلمانوں ہم ہیں۔

اس اعتقادی قانون کی قوسے اسلام اور کفر کے درمیان ابدی جنگ ہے اسلام اور کفر کے درمیان ابدی جنگ ہے اسلام اور کفر کے درمیان ابدی جنگ ہے اسک معنی میں کہ جب بھاری اور اس کی قومیدت الگ ہے ہمارے اور اسس کے درمیان بنائے نزاع قائم ہے۔ ہردادا لکفر ہے حمل حرب ہے۔ ہمارے اور اسس کے درمیان بنائے نزاع قائم ہے۔ ہردادا لکفر ہے حمل حرب ہے۔ یا بانفاظ دیگر سربیت کا کمی ارتفاع صرف اختلاف قومیت ہی سکے مسف ما سفے سے ہوسکتا ہے۔ اس تا فون نے حصل ایک تظریر اور قاعدہ اصلیم واضح طور پرمسلمانوں سکے سائے دکھ دیا ہے جس پر ان کی حکمہ نے علی کی بنا قائم ہے۔ باتی رسیح تقوق وواجبا اور جنگ وصلح ہے ملے سے علی مسائل توان کا اس قانون سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ دستوری اور جنگ وصلح کی تعلق نہیں۔ وہ دستوری اور جنگ وصلح کی تانون سے تعلق درکھتے ہیں۔

دستوري قانون

دستوری قانون کی روست اسلام دنیا کو دوست و برتغیبی کرتاسید - آبیس دا دا الاسلام - دوسست دا دا کفر- دا دا الاسلام وه علاقرسیت جهان مسلمانون کی حکومت بواود اس میکومست پین اسلای قانون بالفعل نا فذیو ، یا حکرانون پی اتنی فوست بوکمان قانون کو نا فذکرسکین - اس سے متفا بحریس جهان مسلمانون کی حکومست نهیں اور اسسلامی

قانون نافذنیس وه دارانگفرسیم- به باشکل ایسانی سیمسیسیستمام و د نمالکسیجن پی انگزیزی مکومست سیمسانگزیزی ملاقه کهلایش سنگ ۱۰ و دیوعلاستضان مدودست با بر

ولقيهما شبه و ۲۹سه) جميس كس كروه مسلمال نؤد اسلام سنعدا پنابراست تام تعلق بيئ شفطع شركر كير . نقبها ء كاير يمتاط طرزعل اس ومبرسے سيركہ سلما نوں كى كسى با ، ختيا دحكومدن كا اسپيراصول اورتوانين بين نامسلمان تهونالا عالروومي وجوه مي سيسكسي ايك ومبر پرميني بهوسكتا ہے- ايك يركه ملك كي مسلمان باشند من تو بدستور اسلام بي كمعتقد تاوي اور اسي كي بيروي بين ترديكي بسركه ناجلب عن مول كركسى مركسي سبعب سن ايك كراه طبقه زمام كاربرة البن يوكيا يو. دوسر برکہ کمک سکے باشندوں میں حام طور پر جہالت اورگراہی پھیلگئی بواوران کی اپنی پسندسسے ود منال ا ورمشلّ ملبقه بربرا تشدّاراً یا بو بونخیراسلای طریقوی پرتومی معاطاست میلا ر با بویها متودست پین تو پرمین متو تع سیسے کرما مہ مسلمین کا اسلامی شعو را نزکا ربیدا رہونکا اوروہاس كروه كا قنداركو السف يعينكين محية اسلام كالمرين كفركا كاروبار جلار باسبد-اسسيك کوئی دیم بنیں کہ ہم اس عارصتی غلبۂ کفر کو دیکھ کرما پوس ہوجائیں اورجلد بازی سے کا م نے کر اس گوکو تود بی کفر کا گر قراد دست مبیس دی دومری صورت توفه و بلاشه ما پوسی کا مقام سید، ليكن بس قوم في جبالسند اوركرامي ك باويود ابعي كساسلام سند ابنا تعلق نبي تول استداوريو اس قدر بگرا جاسنے پریعی اینا خرمیب ایمی تک اسلام ہی بتاسٹے جا دہی سیے ، اس کی طرف سسے بمبعى استنف اليوس نبيس بوسيكن كراصلي اورحقينتي اسلام كى طرون اس كى وابسى كى سارى اميديس منقطع كربس- لبذائهم اس سك كركو بعى ها والكفرنين كبير سك بلكر وادا لاسلام بى كبنته ديس سنت يبكن ير الجهي طرح سبه لينا بِلسبب كرعملًا اسلاحي قانون كاتعلق مرون وارا لاسلام سع سع بالفول دامالامسلام ہو- رہا وہ رعایتی مد دا را اوسلام " حیں سنے تو دہی اسلام سے اپنا قانونی تعلق تولدر كها بوتو اسلام اس كسرسياسي نظام كووه دستوري حقوق وسيف كے ليے تیاد نہیں سیم ہے اسس نے صرفت مواسد و اسسادی مکومست " کے سیاے تفوص کردیکے

بوں سکے ان کوعلاقر عیرکیا جائے گا۔ اسلامی حکومت اسلام کے اعکام کوصرف اُن لوگوں پر نافذکرسکتی سے بڑواس سکے اسپنے معدود عمل (Jurisdicion) یں رسبت بول۔ اس طرح وہ صرف اُنہ اموال اور اعراض اور نفوس کی حفاظت کرسکتی ہے بول۔ ان بڑاس سکے اسپنے معدود انفتیاد یا علاقہ مقبوط نہ (Territory) یں واقع ہوں۔ ان معدود کے با برکسی چیز کی حفاظمت کی وہ ذمتہ دار نہیں سپے۔

اس قالون سمه لحاظر سعبروه مبان اور مال اورع بست معصوم (Protected!) سي بودارا لاسلام بن اسلامي مكومست كى حفاظمت ك اندروا فع بوءعام اس سے کروہ سلمان کی ہویا کا فرکی- اور سروہ جان اور مال اور عزیث ' دغیر معصوم' ر ) سیمے بود ارالکقریمی بوا ورجس کی فحافظ اسلاجی حکومست نز بودعامهاسس سے کہ و مسلمان کی ہویاکا فرکی غیرمعصوم ہوستے کا آل صرف اس قدرسے کہ اگراس كى جان و مال ياعزسن پركسى كاحمله كيا جاستے تواسلاحی مكومسنت اس بركوتی مؤا فذر كرسے كى كيونكريد نعل اس كے مدود عمل سے اہروا قع بۇاسىمداب بردومرى باست كرخداسك نزديب ووقعل كناه يويا نربواورخداسك إل اس برمواخذه يويا نهو-بهركسى جيز كاغيرمعصوم بونااس امركوستلزم نبيل سيسكر وومباح ببي سبعه انه اس كى مدم عصمست كواس معنى بين لياجا سكتاسيد كراسي نقصال بينجانا ياس بر تبصه كرليناعندالتدبعي ماتزا ورحلال سبعه اسي طرح دستوري قانون كينقطة نظرس أقركسى اسيع فعل كوجا أزيفهرا يا جاست حبى كاادتكاب دادالكفريس كياكيا بونواس كامغبوم صرفت اس قدر الذكاكر اسلامى اصلاى مكومست كو إس سع كوتى تعرض نېبى، د د اس پركونى مزانېيى دسى كى ليكن اس كايبطلىب تېيى سېدكداس فعلى الرام برخداسك يان يمي كوفي كرفست نريوكى -

یهال اعتقادی قانون اوردستوری قانون سکے مدود انگ الگ ہوجاتے بیں۔اعتقادی قانون جس سلمان کو بھائی کہتاہے اورجس کی جان و مالی کو حرام عمیرا تا سیے وہ دستوری قانون کی تھاہ میں غیر معصوم ہے ، اس سیے کہ وہ سلمندن اسلامی کے مدودِ اختبار سے باہرد متلہ اور جس کا فرکو اختفادی قانون دشمن قرار دینا ہے دستوری قانون اسے معصوم کھیرا تا ہے صرف اس بنا پر کہ وہ اسلائی سلطند ن کی دفاظ من بنا پر کہ وہ اسلائی سلطند ن کی دفاظ من بن اگر اسے جس فعل کو اعتقادی قانون سخست گنا ہ اور برم کھیرا تاہی دستوری قانون اس برکوئی گرفت بنیس کرتا کیو کہ وہ اس سکے بعدورِ حمل سے باہر بی اور سے دونوں بیں کھلا ہؤا فرق یہ سیے کہ اعتقادی قانون کا تعلق آثر سن سے بے اور دستوری قانون کا تعلق صرف دنیا اور اس کے معاطری فانون کا تعلق آم ابو عنیق الم ابو عنیق الم ابو عنیق الم دونوں میں فلط ملط کیا ہے اور وہ ای سکے معدود سے بی بی بوری طرح تمیز منہ ہیں کر سکے ہیں۔

چندمثالوں سے ہم اس ہیں و مسئلہ کی توضیح کوئل ہے۔

(۱) فرض کھیے کہ ایک مسئلان اجرا مان سے کہ دارا نحرب میں جا تاہے اوروہاں سے کہ مال جُرالا تاہے۔ برفعل اختقادی قانون اور بین الا توائی قانون کی روسے حوام سے کہ وہ بحد اس خص نے عبد شکنی کی ہے۔ بیکن دستوری قانون اس خص کواس مال کا جا اور دیتا سینے اور دیتا سینے اور داس سے کوئی با ترقیس منیس کرتا۔

کا جا تو را در دیتا سینے اور داس سے کوئی با ترقیس منیس کرتا۔

(جا بند باسکامن)

رم) فرمن کیجیے کہ دارالاسلام کی رہایا کا ایک شخص دارا کورس بی قیدتھا ۔ وہ وہاں الیسے میں قیدتھا ۔ وہ وہاں نواہ چوری کرسے ، شراب بیتے ، اب وہ وہاں نواہ چوری کرسے ، شراب بیتے ، ان کرسے ، سعب کچے دستوری قانون کی روست ناقابل مواخذہ سب ربحرالاائق ج اس کے اسلامی مکومت اس پر شاس کا باکا کا کا کا کا کھا گھا تھے گی ، خورز نا وسٹراب جاری کرسے گی نہ قورز نا وسٹراب جاری کرسے گی نہ قورز نا وسٹراب جاری کرسے گی نہ قور نا وسٹراب ماری کا اور نا کی دوست وہ خدا کے بال کنا انہا کہ ماری کرسے گی نہ قور نا کو ن کی دوست وہ خدا کے بال کنا انہا کو در کا دوست وہ خدا کے بال کنا انہا کا در کا دوست وہ خدا کے بال کنا انہا کا در کا دوست کی کرائی دوست وہ خدا کے بال کنا انہا کا در کا دوست وہ خدا کے بال کنا انہا کا در کا دوست وہ خدا کے بال کنا انہا کا در کا دوست وہ خدا کے در کا دوست وہ خدا کے در کا دوست کی دوست وہ خدا کے در کا دوست کی دوست کے در دوست کی دوست کی دوست کو در کی دوست کی دوست کی دوست کا دوست کی دوست کو دوست کی دوست ک

رفرض يجي كم ايك شخص دادا لحرب عن مسلمان يؤا اوروال سع بحرت كرك

له واحنح رسیس که بیرو نی نمالک پیل جاکردامالاسلام کی رعایا سے ہو اوگ بیرائم ریا تی صفحہ ۱۳۰۳ پر)

وادالاسلام پس نیس آیا - اعتقادی قانون کی روسه وه مسلمان کا بهاتی ہو چکا ہے۔
اس کا نون اور ال ترام ہو چکا ہے ۔ مگر دستوری قانون کی روسے وہ ہو تک اسلام سلطنت کے حدود عمل سے باہر ہے اس کی کوئی چیز معصوم نہیں ۔ اس کی چیئیدن وہی ہوگی ہو دشمن سلطنت کی رعایا کی سبے ۔ اگر کوئی مسلمان دارا لاسلام سے حدود سے باہر اس کوئنل کر دے تو اسلامی عدالت نز اس پرقصاص سے گی نز توں بہادلوا گی ۔ سے باہر اس کوئنل کر دے تو اسلامی عدالت نز اس پرقصاص سے گی نز توں بہادلوا گی ۔ سے باہر اس کوئنل کر دے تو اسلامی عدالت نز اس پرقصاص سے گی نز توں بہادلوا گی ۔ سے باہر اس کوئنل کر دے تو اسلامی عدالت نز اس پرقصاص سے گی نز توں بہادلوا کی ۔ سے بابر اس کوئنل کر دے نواس کے مال پرکسی دو سرسے ناجائز طریقہ سے تبعضہ کی ہے تو دستوری قانون کی دوست یہ نا قابل گرفیت سے کیونکہ اس کا مال غیر معصوم سے ۔ اس باب بی فقیا کی توست بہا بہت معنی خبر بیں ہ۔

و المنافي المنافية المناف

دبنیہ ماشیرس برب سے اور بر افلاقیوں کا ارتکاب کرس ان سے دادالاسلام کی حکومت اس بات پر توصرور بازگرس کرسکتی ہے کہ انہوں نے اسپے دو برسے اسلام اورسلما نوں کی بدنا ہی کا سامان کیا اور اس براد پرچی وہ ان سے مواخذہ کرسکتی ہے کہ انہوں نے اسپے غلط طرزع ل سے اپنی دیا سست سے ہیں الاقوا می معاملات میں انہوں ہیں کیکن آن پرنفس آس برم دشلاً قتل با توری کے بارسے میں کوئی مقدور نہیں جلا یا جاسے کا جس کا ارتکاب انہوں نے دارالاسلام کے مدور دسے باہر کیا ہو۔ اگرابل ترب بی سے کوئی شخص سلمان ہو چکا ہو اور قبل اسس کے کہ وہ ہجرت کرے دامالاسلام بیں استے کمسی سلمان سنے است بلا ادا وہ قتل کر دیا تو اس پر کفارہ سبے مگر توں ہما واحیب جہیں ۔ اور ابوصنی غدر جرزالشدسے الما دیسی پرمسئل منقول سبے کہ اس پر کفارہ کی تنین سبے کیو کو کفارہ کا وہو سب توں سکے یا قیمت ہوجلتے کے اعتبال سے سبے کر کر مرمیت قتل کے اعتبال سے وقیمت ہوجلتے کے اعتبال سے وقست ہا تا میں میں انہاں سے مذکر اس میں موت اس کے اعتبال سے دور دارا الاسلام کی حفاظ میں میں آئی ہا ہو۔

وُلُهَا تُلِكَ بِهَا قُنَّ مُنَا النَّهُ لا وَبِيهِ الْمَالِمِ المَعْيَمِ الْمَالِمِ المَعْيَمِ الْمَالِمِ الْمَعْيَمِ الْمَالِمِ الْمَعْيَمِ الْمَالِمِ الْمَعْيَمِ الْمَالِمِ الْمَعْيَمِ الْمُعْيَمِ الْمُعْيَمِ الْمُعْيَمِ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ المُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِم

اه اس کا مطلب برسید کر تو مسلمان کسی اسلای حکومت کی حفاظت پی بینی سید بکله اس کے حدود اختیا ایست یا ہر رجا ہے اس کا ٹون بجائے تو د تو ا د کتنی ہی بیلی فیمیت رکھتا ہو انیکن اسلای حکومت کے مسید اس کی قانونی قیست کی جبی بیس ہے۔ اسعہ کوئی گر ندہین تو اسلای حکومت محکومت کے درسے او اسلای حکومت براس کا قصاص یا اس کی کوئی دا درس بیمی کرسکتی۔ است کوئی قتل کر دست تو اسلای حکومت پر اس کا قصاص یا خوں بہا د کوا نے گر کی در دراری نہیں۔ اس کے مال یا آبروست کوئی ہے جا رائی حاشیمی بیلی

بجرمند ﴿ كرسه أورداداً لحرميدين مقيم يسبع استسك يُون كي كوفي تميست نهيل.

سندنواسی بنا پر ہمارے اصحاب در سنفید نے البے سلمان کی میں بنا پر ہمارے اصحاب در سنفید نے البے سلمان کی میں بنا پر ہو گی خواردی سے بینی اس کے مال کو العب کرنے والے برکو گی ضمان نہیں ۔ ۔ ۔ اس جیٹیت سے اس کا مال گو ایر بی کا مال ہے اور اس بنا پر ابو منیف نے اس کے ساتھ بھی اسی طرح تر بی الی ساتھ بائز تر بیرو فرو خوت کرنا جائز تھ برایا ہے جس طرح تر بی سے ساتھ بائز سے بینی وارا لحرب میں ایک ورتم کو دو ورتم سے عوص بینیا۔ وقال الحسن بی صالح افدا اسلم المحسر بی فاقام ببلاد ہم وصو یف دو درتم سے میں المحسن بی صالح افدا اسلم المحسر بی فاقام ببلاد ہم وصو یف دو دو جم فلیس بعسلم بی حکم علی الحل لحوب وصو یف دو دو جم میں المحسن بی میں دا حکام المقدائن) فی مالم فی و نفسی نے میں دو دو ارا لحرب کا ایک باسٹند و مسلمان ہوئے سے بعد وار الحرب بی بین دو و درا تمالیک وہ بجرت مسلمان میں ہوئے سے بعد وار الحرب بی بین دو و درا تمالیک وہ بجرت مسلمان کی نہیں۔ اس کی جائی الکی وہ بجرت کی قدرت دکھنا تھا تو اس کی جیٹیت مسلمان کی نہیں۔ اس کی جائی الکی کا قوال سے کے جیست مسلمان کی نہیں۔ اس کی جائی الکی کو ان الکی کو ان الحرب کی میں دو و درا تمالیک وہ بجرت کی قدرت دکھنا تھا تو اس کی جیٹیت مسلمان کی نہیں۔ اس کی جائی الکی کو فرون کی کی قدرت دکھنا تھا تو اس کی جیٹیت مسلمان کی نہیں۔ اس کی جائی الکی کو ان الکی کو ان الکی کو ان الکی کو درا تمالی کی حالی کی قدرت درا تھا تھا تو اس کی جیٹیت مسلمان کی نہیں۔ اس کی حالی الکی کو ان الکی کیا تو ان کی کو ان کی کو درا کی کھائی مالکی کو در کو در کیس کی کو در کو در کی کو در کو در کو درا کی کو درا کی کو ان کا کھوں کی کو در کو در کو در کو در کو در کو درا کو درا کو در کو در کو در کو در کو درا کو در کو در کو در کو درا کو در ک

 وى مكم هم يوابل رب كى بان ومال كاست و إذا المسلم المستري في كاردال حرب فقت لم مسلم المسلم ال

جب کوئی تربی وارا لحرب ین مسلمان پوجها بوا ورکوئی مسلمان است حمداً یا خطاً قتل کردست اوراس کے مسلمان ورخابی دارالحرب ین موجود بول تواس برکوئی قصاص یا دریت بنیں سہے خطاکی صورت ین محض کفاره اواکروست می کفاره اواکروست.

وَهُكُمُ مُنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَمْ يُهَاجِرُكُالْكَ فِي اللَّهُ وَلَمْ يُهَاجِرُكُالْكَ فِي ا رعت كوالي حَرْيَقَ فَ إِلاَنَ مَا أَلَهُ غَيْرُهُ فَعُسُومٍ عِنْ كَانُو -رعت كوالي حَرْيَقَ فَ إِلاَنَ مَا أَلَهُ غَيْرُهُ فَعُسُومٍ عِنْ كَانُو -وبحوال واثق ج ٥- ص ١٩١٥)

اوريونخص دارا لحرب يم سلمان بواور پجريت نركيست اس كى

وبقیدها نیره الله المراق المراق الور مری طور مری الموری المراق الکل فیرسلم کا سامه المربنین کیا جاست کا الک فیرسلم کا سامه المربنین کیا جاست کا الله فی جا بات و سے دی جا بی کا کر بناسی کیا جاست کا الله فی جی سامیروں اور دومرسے مسلمافوں کو جا یات و سے دی جا بی گا کہ بناسی کی کر بناسی ان کو کہا نے کی جس مین کا سرناک کو کریں ، اور حالت ملح بی بھی ان کے ساتھ زیاد ہ سے زیادہ فرقی و معایدت کا برنا گا کرتے دیں ۔ لیکن جب کہ دارالاسلام کی حکومت کی طوت سے با بر کے مسلمافوں کے سامید تو ہجرت کی دعوت ہوا ور مراس نے ان کی آ جرکے بیان بنیں ہوتا کہ ان بی سے ہو ہجرت کی دعوت ہوا ور مراسی میں مالے کا یہ تول چیپاں منہیں ہوتا کہ ان بی سے ہو ہجرت کی تدریت ملک نے اینا دروازہ کھیا ہو ان ان بی سے ہو ہجرت مرک میں مالے کا یہ تول چیپاں منہیں ہوتا کہ ان بی سے ہو ہجرت مرک کے درالا الاسلام کی دعایا نہوں اور اس کے مدود اقتدار سے با ہر اصول ہم حال ان بنی بھی آئل ہے کہ ہو مسلمانی دارالا اسلام کی دعایا نہوں اور اس کے مدود اقتدار سے با ہم وں ان کی جان ، مال اور آبر و کے تعقد کی ذمر داری دارالا اسلام کی دعایا نہوں اور اس کے مدود اقتدار سے با ہم ہوں ان کی جان ، مال اور آبر و کے تعقد کی ذمر داری دارالا اسلام کی دعایا دیا میں ان کی جان ، مال اور آبر و کے تعقد کی ذمر داری دارالا اسلام کی مواج مدت پر نہیں ہو ہوں۔

حیثیبت الومنعیفروسے تزدیک حربی کی ہے کیوں کو اس کا الاال کی داست بن غير معموم سبع.

دم) فرض كروكم ايك مسلمان المان سف كردارا لحرب بن حميا اورو إن اسس سنفكس تربى ست قرص لياياس كامال غصب كرلميا- بيروه دارا لاسلام واپس أكبها اوروه بخرني بني دار الاسلام بن المان سنة كرا يا- يبان وه تزني مستامن اس قرض باس الم مغصوبه سيمسيك وارالاسلام كى علالست بين دعوى نبيب كرمكت اسلاقى علالت اس کوا یک جیسہ واپس نزوالے گئے۔ اسی طرح آگردادا کومیٹ ہیں ہی ہی ہے۔ مسلمان كا قرض الدلبا بمواس كا ال خصيب كرلبا بمو، بعروه مربي ا ان سنے كرد الالسالي یں آسنے تنب بھی اسلامی عدا نست اس ہے بی سکے خلامنے اس مسلمان کی کوئی واورسی نه كرسك كى --- دالجامع الصغيرلا الم يواعلى إمش كتاب الخراج الام ابي لوسعت ص٥٧ (۵) اگریا ہے۔ وارالاسلام ہی ہو اور اس کی ایا نتح اولاد دارا لحرب ہیں ہوتو اس اولاد پرسے باب کی ولایت ساقط ہوماسٹے گی۔ اسی طرح اگر ال کا مالک داد الاسلام بين بواور مال دارا كحرب بين بوتو مالك كى جان معصوم بنو كى مكرمال معصوم مربوكا - رفيخ القديري بم-ص ١٥٥٠-)

(4) واد الاسلام كى دعا يا ين ست دومسلمان المان سف كردادالحرب بين سبط سنته اوروباں ایک سنے دو سرسے کو قتل کر دیا۔ اگر فائل دار الاسلام بیں وہ لیس كست تواس سيع قصاص زليا جاسته كارصاحب بدايرسنداس كى بووم بيان كى ب وه فابل قورسيصه

,وإنَّمُ الْايُحِبُ الْقِصَاصُ لِاُشَه لَا يُمُكُنُ إِسْتِيفَ أَوْكُ الآمنعة ولامتعه دون الإمام وبحساعة المسيلين وكمستمد يُوجَـ لَا ذَالِكِ فِي دَارِالْمَعُوْمِ. رهدايه-كتاب السير) اس برنصاص اس بینے واجب نہیں کرقصاص بغیرحفاظست

(Protection) سيك واجب نهين الاا ورحفاظيت يغيرا مام إورجاعت

مسلمين كنبين بوتى - اورير چيز دادالحرب عن موتود نبين به 
(٤) دادالاسلام كى رعايا عن ست دومسلمان دادالحرب عن قيد تقد - ان مين ست ايك من مسلمان ان الحرد المحرب كيا ورويان ست ايك مسلمان ان المحرد ادا لحرب كيا اورويان ان سن كسي مسلمان اسيركو قتل كرديا - دونون صورتون عن قاتل پرنز تصاص ب نزون به است من مسلمان اسيركو قتل كرديا - دونون صورتون عن قاتل پرنز تصاص ب نزون به علام ابن بهام في تونشر بي من في من ان تربي كي ب وه اور مين زياده معنى فيرست - فرلم في به مناويل ب في القارة مناويل ب في القارة مناويل ب في المناوي الم

ابوسنبقدک نودیک فاتل پرائکام دنیایی سے کھی نہیں ہوائس کے کہ وہ خطاکی صورت بی کفارہ اداکر دے۔ رہاتش عدر تواس پر کفارہ بھی نہیں، البتہ آخرت کا عذاب ہے۔ ۔ ۔ ۔ قصاص اور ویت کو ساتط ہونے کی وجریہ ہے کہ تید ہونے کی وجہسے وہ اہل حزب کا تابع ہوگیا ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ اور اس کی جنیست اس مسلمان کی سی ہوگئی عیں نے ہماری طری بجرست مرکی ہو، اور اس جی تیست سے اس کی دنبوی عصمت ساقط ہوگئی۔

نواہ وہ مسلمان کی ہو یا کا فرک ، کیو کمرسلطنت کا قاتون اس کی حفاظمت کا ذہر لے

ہما ہے ۔ اور ان مدود کے ایر تو ہو ہے ۔ وی معصوم سب ، نواہ وہ مسلم کی ہو یا

کا فرک ۔ اسلامی مدود سے اندر کوئی ہوری کرے گا تو ہم یا متد کا بیس کے ، قتل کرے گا

تو ہم قصاص یا دیت وصول کرس گے ، ناجائز ذرا تع سے مال سے گا تو واپس لائی

گے ۔ اور ان مدود سے باہر کوئی مسلمان یا ذتی اجبا فعل کو سے ہو ہما دسے قانون کی

و دس ہر م ہوتو ہم معلاقہ غیر بی اس کے خلات کوئی کا دوائی کرسکتے ہیں نا سپنے

علاقہ بیں واپس آنے کے بعد اس سے کوفعل ان مدود بیں ہوا ہے جہاں قیام من اور حفاظمت مان و مال کے ذمر دار ہم نہیں ہیں۔ لیکن یہ ہو کچے ہے دنیوی حدود عمل سے مدود اسلامی سے باہر ہوگئا ، کیا جائے گا وہ دنیوی حکومت سے مدود دعمل سے باہر ہوگئا ، کیا جائے گا وہ دنیوی حکومت سے مدود دار سنے کا ۔ البترا لندے کے باعث مون دائیوی مواخذہ سے چھوٹ جائے گا ۔ البترا لندے کے مواخذہ سے جھوٹ جائے گا ۔ البترا لندے کے مواخذہ سے خور میں ہوگہ ہرا م جھم ایا ہے وہ ہرجگہ ہرا م سے دور دار منی سے نا آشا اسے ۔ اس نے ہوگہ ہرا م جھم ایا ہے وہ ہرجگہ ہرا م سے ۔ اس نے ہوگہ ہرا م جھم ایا ہے وہ ہرجگہ ہرا م سے ۔

برا ام داو منبغ در من الترعد ، كامن كعوات قانوى نبي سي بكد قرآن اور دريث ست افي نبي سي بكد قرآن اور دريث من الم دان ا

له وان کان من قوم بدینکم و بدینه معینای است بهرم ادری کداگرعلاقد فیرش دسهن والا مسلمان کسی ایسی قوم سست بوجی سعد تون ببلک با ب ی مسلمان کا معابده بوجیکا بو توجی اگر قوم سکدایک فیرسلم فرد کا فون بها دیا جاست گااسی طرح اس سکه ایک مسلمان فرد کا بھی ویا جائیگا-پس برنون بها معابده کی بنایر سیصد فرک عصصیت اسلای کی بناء برد طاحظه بوسودهٔ نساء دکوع ۱۳)

نی صلی الشرطیروسلم اسامری زیدگوا یک مربر کا افسر بناکرتر قات کی طون ایسی می الشرطیر و بال ایک شخص لا المه الا احده کیم کرمان بی ناچا به باریار کوفتل کروسیت بین معنود کواس کی اطلاع بوتی سے توانسامر کو بلا کرا ب باریار فران کی اطلاع بوتی سے توانسامر کو بلا کرا ب باریار فران بین المه الا احده بدورالمقیم به تنامست که دورت که لاالم فران بیاست که دورت کا کرمند کرمند کا کرمند کرمند کا کرمند کر

دَالَّ فِي بَيْنَ الْمَنْ وَالْ لَهُ فِيهَا جِرُوْا مَا لَكُومِنْ وَ لَا يَبْعِدُ
و فَ نَسَى إِحَنَّ فَي الْحِرُوا وَ لَهُ فِيهَا جِرُوا وَ الانفال و عن الانفال و عن الانفال و عن المربولوك ا بان توسل المسلام اوربولوك ا بان توسل المسلام من المسلام من المسلك الاست تمها والموسنة الماكو في تعلق نبي سيد جب كارو المجبر المسلام مرك من الماكن الماسية المالية الماسية المالية الما

سله ابودا ؤد؛ إب على ، يقاتل المشركيين-

که ابودا کی دکتاب الجهاد، باب مذکور اس دوسرے واقعہ بین حضورم نے مقتولوں کی تصعف دیت داوائی تھی - اخلیب ہے کہ آپ کا یا فعل اس آبست کے تزول سے پہلے کا بوگا یجس بی اسبے مقتول کی دبیت ساقط کی گئے ہے ۔

سله یرآیت اسلام کے دستوری قانون کی نہایت اہم دفعات بی سے سہے۔ اس میں یہ اصول مقرد کیا گیا سے کو دولایت اسے کو الایت اسے کو دولایت اسے کو الایت اسے دولایا کے الایس الای مسلمانوں کے درمیان ہوئے ہوئے ہوئے دارا لاسلام سے یا شندے ہوں ہو یا ہرسے مارا لاسلام میں بیجرست کرکے دیا تی ماشیر صالع پر

، س طرح فران اور مدسیث نے تو دیسی دنیوی عصبت کو دیتی عصبت سیم الك كروباسه اوردو تول كحدود بنا دسيته بن تمام فقباست امسلام بن صردت امام ابومنيفه رضى التشرعنه بي اسبيعة قليه بين جنبول سنه اس نازك اور بيجيده فانوني مستله كوتميك تفيك سمجيات وام ابويوسون إمام محترامام مالك ا مام شانعی اورا مام احمد بن منبل جبیب جلیل القدرمجتبدین بھی ان دوتوں قسم کی عصمتوں میں پوری پوری تمیز نہیں کرسکے بیٹانچہ مثال سکے طور پر اگر وا رالکفر ہیں اسلامی رعایا کا ایک فرد دو مرسے کو قتل کردسے تو پرمسب مصنراست بالاتفاق فراتے بي كم فاتل سن قصاص لياما سيم كاكيوبي اس سف ابك شخص كوفتل كيابو ومعصوم بالاسلام عقا بي جب استخ بوسد براس أمد اس مسئله بس عقلط بوسك إلى توكي دنقبيسفى اس سنه كاما يَكِن. به تى رسيسه وه مسلمان جودا دالاسلام سنت ؛ بردسيت جول، يا وادالاسلام مِن أَيْنَ يَهِي تُوجِرتُ كرك من أين بكر دارا لكفرى رعايا مون كي جينيت سه أين أوان ك اورا بل دارالاسلام ك درميان مولايت كاكونى تعلق نبس سيديد ولايت كالفظاعر بى زبان بس حابسته و نصرت و مدد گاری بشتیب نی و درستی و تواست و مربرستی ا و راس سند مطاح مفهو آ بربولاجا اسبعادماس أيست سكسياق وسياق بم صريح طوربياس سع مرادوه رشنه بعبوايك رباسست كالهيض شهركول ست اووشهر لون كالبى دياست سيدا ورنووشهركول كالكسمين ب دومهسے سعے ہوتا سینے لیس ہے کیٹ وارالاسلام سے باہرے سنمانوں کو ددینی افوت سکے باوہ ن س سباسی و تمترنی دستند سعه خادج کردیتی سید، اور اس سعه وسیع قانونی نتاتیج شکلته بین جن كي تفصيلات فقه كي مبسوط كذا بول مي مويود بن - مثلاً اسي عدم ولا بيت "كا يتم سيم كدوا مالاملاً ارد والكفر كم مسلمان أبيس بي مشادى بياه منين كرسكة وايك دومرسه سك وارث نبين "وسكتدايك دوسيهسك قانوني ولى و Guardian ) نبين سكة! سلاي مكومت کسی ذمیروادی سے منصب برکسی اسیے مسلمان کو ما مورشیں کرسکتی جس نے رعیب بہونے کا تنتن دارالكفرسي مزلورا بو-

ـه لاسطه بموالجامع الصغيرا **ورفتا وي قامني خا**ل ـ

بعبد منها به کوفظر منفی کے متا نوشار مین کو بھی امام ایومنیفر دمنی انترعنه کی باست میسیمیندیں یہی خلط پیش اس با ہو۔

دارالحرب اوردارالكفركا اصطلاى قرق

ا ام اعظم كم متعلق يم كو تحقيق سيد كه او پرستنف مسائل بيان ، وسف بين ان بي اوراسى قبيل ك دوسم مسائل يس انبول في دارا لحرب كم بجاست دارا لكوب كى اصطلاح استعمال كى تقى يكيوبى دستورى قاتون كے نقطة نظريسے وارا لاسلام كا مقابل دارا فكفر معنى علاقة غير (Foreign territory) مي پوسكتاسيد، مرب اير غير الرب كا اس بيس كو في وخل مهيس الوجمالك إسلامي سلطنست سينصلح ريصت بون و و بجى دارالكفرې - اوران سے بھى و وسب احكام متعلق بن بو او پربيان بوئے. ليكن يؤنكه اسلام كى ابتدا فى صديول بي جتنے وارا لكفواسلامى سلطنىت سعيمتصل يتع وه عومًا وارا لحرب بى بي رسبت سنف اس بيد بعديك فقياً وست وارالكفركو بالكل دارا كحرب كايم معنى بمجدليا اوران دوتون اصطلامون سك ياريب قانوتي فردق كونظرا نداز كركم اس طرح المم الومنيفه رج كام بن بم كوكسي جگر كونى ايسالفظ منيي لاجواس باست پردلالست كرنا بوكروه و فيرمعصوم اكومباح" كم معنى بين سينة بين و وحدود اسلام سد باسرى اشياء كود عيرمعصوم الكينه اكتفاكرست بيءاوراليي اشياء بردمست درازي كرست واسف كمسيع صرف اتناكبت بين لاشئ عليه - يالمعديقص عليسه وغيرو لينى اس يركوني گرقت نهين وياس سك خلاف كوئى علالتى فيصله صاور نركيا جاست كارليكن بعدسك فقها دستے اكثر مقا است پرد عدم عصمست اور ۱۰ است کوخلط لمط کرد یاجس سے پرغلط فہی م و تی ہے کہ حدور اسلامی سے با ہر جننے ممنوع افعال کیے جائیں ان پرجس طمسسرے محومست اسلامی بازیرس منبیں کرسے گی اسی طرح خدا بھی باز برس منہیں کرے گا. مالانکہ بر دونوں چیزیں بالکل انگ الگ جی ۔ انہے مندوستان پیں کسی کا مال چڑا کیجے۔ ظاہر مع كوافغانسنان كى عدالت يس أب برمقدم ند بلا ياجائ كا- وارا لاسلام ك قانون کی رُوست آپ بری الذمه بین - گراس سے یہ معنی کب بین کر فلد اکی علالت سے بھی آر یہ چھکوٹ گئے۔

اب آپ سیم سکتے یں ککتنب فقیص دارا لحرب کے اندرسودادر قماراور دو مرسے عقود قاسدہ کی ایاست کا ہو مشلداس بنا پر لکھا گیا ہے کہ تربی کے سیاے کوئی "عصمت" ( Protection ) نہیں تواس کے دومیلویں:-

اسلامی قانون کا پرشعبرای لوگوں سے جان و مال کی قانونی بیشیاست سے بحث کرتا سہت ہوا سلامی حکومسند سکے حدود رست با ہررسیتے ہوں -اس کی تفصیلات بیان کرست سے پہلے بہندا مورکی توضیح صروری ہے -

نقبی اصطلاح بین لفظ و ار" قریب قریب البی معنوں بین استعمال کیاگیاہے جن بین اکریزی لفظ (Terntory) بولاجا تا ہے جن مدود ارضی بین مسلمانوں کو حقوق شاہی ساصل ہوں و ، دارالاسلام بین اور ہوعلاقران صدود سے شارج ہووہ دار الکفریاد المحرب بمرے تعلقات فارج یہ کا قانون تمام ترا نبی مسائل سے بحدث کرتا ہے ہواس اور المحرب بالمحدد بین بیا ہوت ہیں۔

جبیباکریم بیلے اشارہ کریکے یں اعتقادی بیٹیت سے تو تمام ملمان سلامی قومیت سے تو تمام ملمان سلامی قومیت سے افراد (National) یں۔ لیکن اس شعبۂ قانون کی اغراض کے سیام ان کو نین اقسام پرشقسم کی گیا ہے۔ ایک وہ تو دارالاسلام کی رعایا (Citizens) ہوں دوسرے وہ جو رعایا تو ادارالحرب کی رعایا ہوں تیسرے وہ جو رعایا تو دارالاسلام ہی کی ہوں مگرمتامی کی حیثیت سے عارضی طور پر دارالاسلام ہی کی ہوں مگرمتامی کی حیثیت سے عارضی طور پر دارالاسلام ہی کی ہوں۔ ان سب سے حقوق اور واجبات الگ الگ متعبن کے ہیں۔

اس کے مقابلہ یں کفار اگر چرسب کے سب احتقادًا اسلامی قومیت سے فارج ہیں اگر قانو ناان کو بھی ان کے مالات کے فالا سے متعدد افسام پر نفسم کارج ہیں اگر کانو ناان کو بھی ان کے مالات کے فالا سے متعدد افسام پر نفسم کیا گیا ہے ۔ ایک وہ بھی (Natural Born subjects) ہوں اور خوارے خوارج کے ذریعہ سے جن کو ذریع بنالیا گیا ہو وہ وہ ارا لا سلام میں آئی اور وہ ہو دارا لا سلام میں آئی اور میں دائل ہو مائی میٹیت دارا لا سلام میں آئی اور میں دائل ہو جائی ۔ پوسائی کے دارا کاروا ہوں ۔ اور امان کے بغیر دارا لا سلام میں دائل ہو جائی ۔ پوستے وہ ہو اور المان کے بغیر دارا لا سلام میں دائل ہو جائی۔ پوستے وہ ہو ایسے ہی دارہ ہوں۔ بھراس آٹری قدم کے کفار کی بھی متعدد اقسام ہیں ایک وہ جن سے اسلامی حکومت کو ٹر آج دیتے ہیں کا معاہدہ نہ ہو گر آج دیتے ہیں مگردشی نی مدود میں احکام اسلامی جاری دروس سے مسلمانوں کی دشمنی ہو۔ مگران کی حدود میں احکام اسلامی جاری نہوں تیمہ سے وہ جن سے مسلمانوں کی دشمنی ہو۔

ای طرح مدور ارضی بینی دار (Territory) کے بی ظرے ان کے درمیان اورا ملاک کی جنٹیاست میں ہو فرق ہو ناسیے اور اس فرق سکے نی ظرے ان سکے درمیان احکام میں ہو تمیز کی جاتی ہے اس کو تر نظر مکھنا قانون اسلامی کی جیمے تعبیر کے سیار نہا بہت صروری سبعے جب کھی ان فروق اور امتیا نداست کا ای ظریکے بغیر محض قانونی عبال سکے انفاظ کی بیروی کی جاسئے گی توصرون ایک شود سکے مسئلہ ہی میں شہیں بلکہ بحثر منت

فقہی مسائل پس الیسی خلطیاں پیش آئیں گئے جن سسے قانون مسنے ہوجاستے کا اور اسپنے مقامہ سے خلافت استعمال کیا جاسنے سلکے گئا۔

ان مزودی توشیمات سکے بعد ہم ان سوالات کی طرف رہی کوستے ہیں کم دادالحرب کا اطلاق در اصل کی علاقوں پر ہو تا ہے ، کن مراتب سکے ساتھ ہوتا سبے اور ہر زبر کے احکام کیا ہیں ، حربتیت سکے کننے دا دج ہیں اور ہر درجہ سکے لیاظ سنے ا باحدت نفوس واموال کی نوعیت کی طرح بدائے سیمے ، ہجراختلات داہیں سکے لیاظ سنے ا باحدت نو دمسلمان کی چینیا سند یں کیا فرق ہوتا سبے اور ہر چینیت سے ان کے لیاظ سنے کی دارہ مربی تبیت سے ان مربح چینی سے ان مربح چین ہوتا سبے اور ہر جینی سے ان کے حقوق و دا جہا سند کی طرح بدلتے ہیں ۔

کفاری اسام کی اسام ہم نے اور بیان کی ہن ان ہی سے اہل ذقد کے متعلق تو شخص ما ملات میں ان کی جی اندر کے اور تمام معاملات میں ان کی جی نشرے اور تمام معاملات میں ان کی جی نشرے اور تمام معاملات میں ان کی جی نیست وہی ہے تو مسلمانوں کی ہے۔ اسلام کے ملکی تو انین ان برجاری ہونے ہیں، وہ ان سب چیزوں سے روک جاتے ہیں جی سے مسلمان روک جاتے ہیں، اور ان کو عصمت جان و مال و آبرو کے وہ تمام حقوق ما صل ہوتے ہیں مشامن کا فروں کا معاملہ بھی ذمیوں سے مختلف شہیں ہے بہر ہو کے ان پڑھی اسلامی مکومت کا فروں کا معاملہ بھی ذمیوں سے حقاف شہیں ہے بہر ہو کے وائی میں اسلامی مکومت کا فروں کا معاملہ بھی ذمیوں سے حقاف شہیں ہے بہر ہو کے کی وجہ سے ان کو بی عصمت جان و مالات کی اسلامی موست کی وجہ سے ان کو بی عصمت جان و مالات مال ماصل ہوتی ہے۔ ان کو قائل کر سف سے بعد اب بہیں صرف ان کفار کے مالات پر نظر فرا ان کی سے و دارا لکھریں تھی ہوں۔

الشكة فما جعل الله لكم عكيه مريد النهاد المروم بكات المرام المرام المروم بكات المرام المروم بكات المرام ال

وَإِنْ وَقَعَ الصَّلَحَ عَلَى أَنْ يَوْدُو اللَّهِ مَكُلَّ سَنَة وِأَةُ اللَّهِ مَكُلَّ سَنَة وِأَةُ وَأَسَ فَان كَا مَنْ أَنْفُسِم وَأُس فَان كَا مَنْ أَنْفُسِم وَأُس فَان كَا مَنْ أَنْفُسِم وَأُو لا وَحِمُ لَمُ يَعَمُّ لِمَعْ فَلَا إِلاَنَ الصَّلَعَ وَقَعَ على جماعِتِهِ مَا وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَعَ على جماعِتِهِ مَا وَلَا وَمِعْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَ

اگران پیرست کوئی شخص کسی دو سرست دا دا لحرب پیر مقیم ہو ادر اسلائی فوجیں اس لمک پیں داخل ہوں تو اس سے کوئی تعرض برکیا مائے گاکیوں کرو د مسلمانوں کی المان پیں سہے۔

ا دمیول کو غلام بناست تومسلما فول کے سیان غلاموں کا نوید ناجائز نه تاوکا اور گرانیول نے تو یدلیا تواس بیع کور قد کردیا جاست کا کیونکرده مسلما نول کی امان یس شفے۔

اس قدم کے کقار اگر چ نظری حیثیت سے اہل ترب صرور رسمتے ہیں لا تھے۔
بھٹ کا المدوا دعیة لا بیلتزمون احکام الاسلام ولا بین وجون من ان
بیکو توا الھیل حریث و المبسوط ج - اس ۸۸) بیکن ان کے اموال مبارح نہیں اور
ان کے سائد عقود فاسدہ پر کوئی معالم نہیں کیا جاسکتا ، ٹواہ وہ مور ٹوا یم کیوں نہوں و
بلکہ اگر وہ اسپنے واریش بھی نہ ہوں اکسی اسپنے واریش ہوں جہاں یا نفعل بنگ ہوری ب
ہونے بھی مسلمانوں کے سیان ان سے عقود فاسدہ پر معالم کرنا جائز نہ ہوگا۔
ہوئی۔

ووکفارجن سب دا دا الامسلام کامعابده یمو-ان سیسمتعلق قرآن کی تصریجات حسب ذیل بین ۱-

إِلَّا السَّانِينَ عَاهَدُهُ النَّهُ وَمِنَ الْمُشْرِكِينَ لَهُ يَنْقُصُو كُمُهُ شَيْثُ اللَّهُ اللَّهُ المِسْرُقُ اعْلَيْكُ مِنْ الْمُسْرِكِينَ لَهُ يَنْقُصُ وُكُمُهُ مَا مُنْ الْمُسْرَالِي إلى مُسَدِّرَ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهِ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّ

اہ کیونکہ اس صلح دمعا پر دست وہ اسمام اسلام کی بیروی کے پابتدتو ہو نہیں جاستے اس سیاسے وہ اہل ترب ہوستے سے خارج نہیں ہوستے۔ دَ إِنِ اسْتَنْعَسُرُ وُكُمُ فِي اللّهِ بِينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ مَبَيْنَكُمُ وَمَيْنَهُ مُ مِيْتَ انْ وَمِينَانَ مُ مِيْتَ انْ وَمِينَانَ وَمَالِ وَمِينَانَ وَمِينَانِهُ مِينَانَ وَمِينَانَ وَمِينَانَ وَمِينَانِهُ مِينَانَ وَمِينَانِهُ وَمِينَانِهُ وَمِينَانِهُ وَمِينَانَ وَمِينَانِهُ وَمُرْكُونُهُ وَالْمِينَانِهُ وَمُنْكُونُهُ وَمُعَلِّينَا وَمُنْ مُنْ مُعِينَانِهُ وَمِينَانِهُ وَمِينَانِهُ وَمُنْ مُنْ اللَّهُ مِينَانِهُ وَمِينَانِهُ وَالْمُعُلِينَانِهُ وَالْمُعُلِينَانِهُ وَمِينَانِهُ وَالْمُعِلَانِ وَالْمُعَالِي وَالْمُ وَالْمُعُلِينَا وَالْمُعِلَالِ وَالْمُعِلَالُ وَالْمُعِلَالِ وَالْمُعُلِينِ وَالْمُعُلِي وَالْمُعِلِينَانِهُ وَالْمُعُلِينَالِمُ وَالْمُعِلَالِ وَمِينَانِهُ وَالْمُعُلِينَا وَالْمُعِلَالِ وَمِنْ مُعِلَّالِ اللَّهُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَالْمُعُلِيلُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُعُلِيلُوالِمُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْ

ا در ہؤمسلمان دارا مکفریں رہنے ہوں وہ اگر دین سکے تق کی بناپر تمسے مدد مانگیں توان کی مدد کرو گرکسی ایسی قوم کے خلافت ان کی مدد شرکہ وجس سے تمہارا معاہدہ ہو۔

وَإِنْ كَانَ مِسَ قَوْمٍ كَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُمُ وَيُسَكُّنَهُ مُ وَيُسَكُّنَ فَسِلِ سِيَهِ \* وَالْمُسْلِحُةُ ومُسْلَمَته إِلْيَ الْصُلِيمِ (النساء: ۹۲)

ا و داگرمقتول کسی ایسی توم ست جویجی سیما و دتمها دست درمیان معاہدہ بوتواس سیم وارٹوں کو دبیت دی جائے گئی۔

ان آیاسند سے معلوم ہوا کر معام کفاد اگر مید نظری حیثیت سے حربی میں اوران کے عکب پر دارا لحرب کا اطلاق ہوسکتا ہے ، گرجیت کا اسلامی مکومسند نے ان و معام الدم والا موال بنیں ہیں اوران کی جان و معام الدم والا موال بنیں ہیں اوران کی جان و مال سے نعرض کرنا شرع منوع ہے ۔ اگر کو ٹی مسلمان ان کا نون یہا سے گاتو دمیت لازم اسے تعرض کرسے گاتو منمان درینا ہوگا ۔ ہیں حیب ان کے اموال مباح ہی بنیں ہیں توان سے مال سے تعرض کرسے گاتو منمان درینا ہوگا ۔ ہیں حیب ان کے اموال مباح ہی بنیں ہیں توان سے مائے مقود فاسدہ پر معالم کرسے کی جاسکتا ہے دکھونکہ اس کا کوانہ توان اس کا کوانہ توان سے مائے مقود فاسدہ پر معالم کرسے کی جاسکتا ہے دکھونکہ اس کا کوانہ توان اس کا کوانہ توان کے مائے مقود فاسدہ پر معالم کرسے کیا جاسکتا ہے دکھونکہ اس کا کوانہ توانہ کے مائے میں جہدے۔

سا-ایل غدر

وه کفار بومعا بروسکے یا و بود معاندا مزروتر اختیاد کریں -ان سکمتعلق قرآن کا حکم بسبے کر:-

قَ إِمَّا نَنْ خَافَ نَ مِنْ قَوْمٍ خِيبَا مِنَ أَ فَ الْبِيهِ مُدُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللِمُنْ اللِمُنْ اللِمُ اللَّهُ مِنْ اللِمُوالِمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ مُنْ اللْمُ

ادر اگرتم میسی کسی قوم سنے بدعیدی کا اندیث، ہوتو برابری کو ملح ظ رکے کر ان کا معسایدہ ان کی طب رون بھینک

دور

یرا بہت اوراس کی مذکورہ بالاقانونی تعبیریہ ظامیرکردی سید کے معاہد توم اگر برعبدی بھی کرسے تنب بھی اعلان جنگ سے پہلے اس کے نفوس واموال مباح منہیں ہیں۔

سله بینی علی الاعلان معنا پدوشتم بوسف کی اطلاع امتییں دست دو تاکراس علم بین تم اوروہ برابر میومایش کرمعا بدہ اسب یا تی متبیں سیے۔

مله اس محم سے صرف وہ مالمت منت فنے سے جب کہ کسی معابد تو م نے علائیہ ابنا معابد و تو اور ا مو اور صریح طود پر ہمار سے حقوق پر کوئی دست درا زی یا ہمار سے خلاف کوئی جا را ا کاروائی کی ہو۔ ایسی مالمت میں ہم کوئی ہیں اس کے خلاف بالا الحلاع جنگی کاروائی کرس فقیا اسکا اسلام نے اس کے سیامی میں المنت طلبہ وسلم کے اس قعل سے استشہاد کیا ہے کہ فیائی نے جب دبئی خزاعہ کے معامل میں صلح معد پر ہو طلائی تو اور ایس نے بھر اس ایسازت سے کا توس دسینے کی کوئی صرورت مسم میں بھر بلا اطلاع کم پر جوا معائی کردی۔ لیکن اس اجازت سے فائدہ انتہا نے کے سامے صروری سے کرہم ان تمام مالات کوسائے رکھیں (اقی صفح ۱۳۲۰ بر)

۴ غيرمعا بدين

و و کفّار جن سے معاہر و نرجو۔ پر ایک ایسی حالت ہے جن کو مہیشہ بین لاقوا می تعلقات ہے جن کو مہیشہ بین لاقوا می تعلقات میں جنگ کو بیش خیر مجماعات اسپے سیاسی تعلقات کا انقطاع بیش خیر مجماعات اسپے سیاسی تعلقات کا انقطاع (Rupture of Diplomatic Relations)

و بن بن معنوارسنے تبدیم کومنروری مسمجاء اور اس بورست طرز عمل کی بیروی کریں ہوالیا ما " بن آب سنے اختیار کیا۔

اقلاً ۱۰ قریش کی خلاف ورزی حید ایسی صریح متی جی سے تقص حید ہونے بین کسی قسم کا المتباس نزیفا ، تو و قریش سے لوگ بھی اس کے معترف نظے کوئی الوا قع ال سے بدعیدی کا فعل سرز دیواسیے ، بینا بخد انہوں نے ابوسغیان کو تجدید عید کے دیا ہے مریز ہجیجا ہیں کے صافت امعنی یہ منتے کوان سے نز دیک بھی حید یا تی نہیں رہا تفاء تاہم پر یاست صروری نہیں سے کونو دنا قیس عہد تو م کی طرف سے بھی نقین عبد کا اعتراف ہو، البنز یرصروری سے کہاں کا نقین عبد یا انکی فیرشتیہ ہو۔

 بابهی احترام کی تبودست کذادین الیسی حالمت می اگرایک قوم دوسری قوم کے آدمیوں کو قتل کردسے یا لؤٹ سے توکوئی دمیت یا صنمان واجب نه بوگا اس معنی می برکہ جاسک سے کردونوں توموں کے سیلے ایک دوسر سے کہ دونوں توموں کے سیلے ایک دوسر سے کے نفوس واموال مباح ہیں۔ گرکوئی مہذر ب مکومت یا قاعدہ اعلان جنگ سیکے بغیر کسی انسانی جماعت کا فون بہانا یا مہذر ب مکومت یا قاعدہ اعلان جنگ سیکے بغیر کسی انسانی جماعت کا فون بہانا یا الله و منا بسند نہیں کرسکتی اسلامی قانون اس باب میں یہ ہے ، ۔

وَلَوُقَاتُلُوهُ مِرْبِعُ اللَّهِ وَهُوَ قِ الْآلِمِ الْآلِمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

اگرمسلمانوں نے دعور تفک کے بنیران سے بنگ کی توگناہ گار ہوں اسے میں ان کی جان و مال کا ہوا تلاف و ہ کریں سکے اس میں ان کی جان و مال کا ہوا تلاف و ہ کریں سکے اس میں سے کسی جیز کا صنعان حنفیر کے فرد دیک مسلمانوں پرلازم مزائے گا۔ ام مشافعی فرائے بی کرخمان لازم آئے گاکیوں کرجب تک وہ دعورت کور در در کریں ان کی جان و مال کی حرمت و عصدت ہاتی ہے۔ مگر صنفیر کہتے ہیں :-

ولكنانغول العمية المقومة تكون بالإمرازوذبك لم يُوجِد من في المعرازوذبك المنافعة الم

جس عصمت كى بنابرمان ومال كى قيمت قائم بوتى سيصرتو و و دارالاملا

له دخوت سع مرادیست کوالی مینی دیا جائے کی اور بہت صلے ومعایدہ کروا این بردوریا مسلمان مورم اری قومیت میں شائی جو ۔ اگران بینوں صور توں میں سعے کوئی صورت تم قبول نہیں کے قوم ارسے اور تمبارسے درمیان جنگ کے صواا ورکوئی صورت نہیں ہے۔

اس سے معلوم ہؤا کر رہا گفاد ہو ذقی نہیں ہیں ہجن سے کوئی معاہدہ نہیں ہے،
جن کا دار ہمارے وارسے مختف سے ایس کی صعبت ہمارا قانون سیام ہوں کرا، اُن کے نفوس واموال ہی ہم پر اس وقت بھے مطال نہیں ہی جب کے نفوس واموال ہی ہم پر اس وقت بھے مطال نہیں ہی جب کے اُنمام جنت رہو اور ہما رہے اور ان کے درمیان یا قاعدہ اعلای جنگ نہوہائے نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس باب میں حصر ست معاذبی جبل کو ہو ہوایا ست دی تقییں وہ قابل غور

كَ تَعْتُلُوهُ مُهُ حِنْى تَكَاعُوهُ مِ فَانِ اَبُوْا فَكَ الْتُقُلُوهِ مِ فَانِ اَبُوْا فَكَ الْتُقُلُوهِ مِ خَنْى يَبُكُ وُ فَكَ الْا تَقَاتِلُوهُ مُهُ حَنَّى يَقَتُكُوا المِنْكُ وَمُنْ يَكُولُوا لَهُ مَ هُلُ اللّهِ الْقَرْيِلُ وَتُولُوا لَهِ مَ هُلُ اللّهُ خَيْرُ مِن هُلُ اللّهِ عَلَى يَكُولُوا لَهِ مَ هُلُ اللّهِ خَيْرُ مِن الله اللّه عَلَى يَكُولُكُ خَيْرُ مِنا كَلُ اللّهُ مَنْ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَى يَكُولُكُ خَيْرُ مِنا كَلُولُكُ اللّهُ عَلَى يَكُولُكُ خَيْرُ مِنا كَلُولُكُ خَيْرُ مِنا اللّهُ عَلَى يَكُولُكُ خَيْرُ مِنا كَلُولُكُ اللّهُ عَلَى يَكُولُكُ اللّهُ عَلَى يَكُولُكُ اللّهُ عَلَى يَكُولُكُ اللّهُ عَلَى يَكُولُكُ اللّهُ عَلَى يَكُولُوا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَى يَكُولُوا لَهُ مِنْ اللّهُ عَلَى يَكُولُوا لَهُ عَلَى يَكُولُوا لَهُ عَلَى يَكُولُوا لَهُ عَلَى يَكُولُوا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى يَكُولُوا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى يَكُولُوا لَهُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى يَكُولُوا لَهُ عَلَى يَكُولُوا لَهُ عَلَى يَكُولُوا لَهُ عَلَى يَكُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى يَكُولُوا لَهُ عَلَى اللّهُ عَلَى يَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مِنْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

ال سے جنگ ذکر ناجب کی ان کود نوت نز دسے لو ۔ پھر
اگروہ انکارکہ بن تب بھی جنگ نزکر ناجب کے وہ ابتدا نزکر ہی ۔
پھر اگر وہ ابتدا کہ بن تب بھی جنگ نزکر ناجب کے دوہ نم بھی سے کسی
کچر اگر وہ ابتدا کہ بن تب بھی جنگ نزکر ناجب کے دوہ نم بھی سے کسی
کوفتل نزکرد میں ۔ پھراس مقتول کو دکھا کر ان سے کہنا کہ کیا اس سے زیادہ
مہر ترحمی بات کے بیادہ نہا کہ او نہیں ہوسکتے باسے معافراس قسلا
صبر ترجمی کی تعلیم اس بیا ہے کہ اگر الشر تیرے یا تقریر لوگوں کو ہدایت
بیش دے تو یہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ تیر سے قبطند میں مشرق سے
مغرب کا کا مارا ملک و مال اکہا ہے۔

۵-محاربین

الموال حربيه سك ملارج اوراحكام اگرم اصولي ينيست سعتمام وه اموال والملاك بورشن كم علاقه بين بون املاح (Confiscable) بين اليكن شريعت اسلامي في الى كودوا قسام برمنقسم كيا به ايك غير منت دو مر سد في :

وداموال منقوله (Moveable Properties) من پررقبهٔ جنگ من اسلایی فوج اسپ اسلای فوج اسپ اسلای خاصر ربینی شدن می دان کا میست می دان کا میست می شدن کا تق سب اور ۲۰ ان کو گون بنهول سندا کو فونا بود ایام ابو پوست بوالله

٤٠ قرآ مرون وه کیاجائے گا ہی ہم سعد مقاتلہ کرسے کیونکہ المنٹرتعالی نے وقات نو ہدر دمقاتلہ کرو) قرآ پاسیے ، اورمقاتلہ جانبین سے ہوتا ہے ۔ مذکوم دونسه ایک جانب سے ۔ کُنّ ب الحزاج پین فیمست کی تعربیت اس طرح کرتے ہیں :
فیک افیہ کا ایکی بیٹ بالمت کی تعربیت اس طرح کرتے ہیں :
فیک افیہ کا ایکی بیٹ بالمت کی تعربیت المسکری کو ایک کرنے ایک المیٹ والمت کا ہے والمنگر کا ہے - درص - ۱)

اجک بُرُو اب ہے جس المائن کی سیے ہو مسلمانوں کو اپلی شرکس کے نشکروں سے انداکلیں

اور جو سازو سا مان اور اور جانوروں کی قسم سے جوں دینی اموال منقولی اور اور جانوروں کی قسم سے جوں دینی اموال منقولی اور مری بگری پر فراتے ہیں :-

كُمَا أَصُابُ الْمُسُلِّوُنَ مِنْ عَسَاكِرٍا هُرُل النِّسُولِ وَمَا أَجُلَبُوَا سِبِهِ مِسنَ المُستَاعِ وَالْحَصَرَاعِ والمُشَاكِحِ وَعَيْرِ ذَائك -

اسسه ظاہر بردا کو نیست کا اطلاق صرف ان اموال منتول بر برد تا ہے ہو جگی کارروائی (War like operations) کے دوران بی فینم کے نظروں کے مدور سے باہر جام آیا دیوں کو دو شتے ارتے بھر نامٹر بیست کی نگاہ بیں درست منہیں۔ اگر جد دار الحرب کے تمام اموال مبل بی اور اگر کوئی شخص فیر مقاتلین کے موال سے اگر جد دار الحرب کے تمام اموال مبل بی اور اگر کوئی شخص فیر مقاتلین کے موال مبل کے سے نفرض کرے تو اس برد کوئی صنمان لاذم ہوگا، دو سے ام مسلمین ہر کمکن طریق مبایل مبلک ارشاد مبلک فی قوق کو ایسی جرکا مت سے دو سے گا کھو کہ نبی صلی الشرعلید وسلم کا ادشاد سے دو سے گا کھو کہ نبی صلی الشرعلید وسلم کا ادشاد سے کہ دو ا

اه جن شخص نے فخری نیست سے اور دنیا کو اپنی قوت و خجاعت دکھا تے سکے لیے اور ناموری ماصل کرنے کے سیے جنگ کی اور ایام کی نافر انی کی ، اور زمین عی فسا دہریا کیا ، است ابر ملنا تو درکناروہ تو برابر میں نرچو سٹے گئا۔

٤

دوسری قسم ان اموال منفوله وغیر منفوله کی سیم ہوغینم کے مشکرسے اوا کرماصل مز كي كشيرون بكرنتيم فتح ك طور يرحكومت ك زيرتصرف أين عام اسدك وہ غنیم کی رعایا کے املاک ہوں یا دشمن سلطنت سے ہوں۔ اسلامی اصطلاح ہیں اسپیسے الوال كوشف ك نام سع موسوم كياكيا باوريغنيمت سع بالكل مختلف جيز بد. وغنيسة العسكوميصالف لتهاا فارانته مس اصلالقوى والعكم في لحدًا غيرالحكم في تللك الغناف أي وكاب الخراج ص ٢٨) اس كم متعلق سورو مشرين تشريح كردى گئىسبے كريكسى خىكىدىت يىں مز دى جاستے كى بىكم اس كالعلق بيت المال سي بوكا اور إسيد مصالح عامرين فرج كيام است كا. وَمَنَّا أَفَاءُ اللَّهُ عَدلا مَاسُولِهِ مِنْهُمُ فَهَا ٱوْجَفَتُمُ عَلَيْهِ مِنْ عَيْدٍ لِ وَلَا رِكَابِ دالى آخوالاية. الفظ شفة كاكونى اورمفيوم اس كے سوائيس سے اوركتب فقيدين بم كوكين بعىكسى البسي في كانشال نبيل لملاجس كويرشخص بطور يؤدما صل كرسسه اور اپني بي جيب يس، كه المد ويُحرُّكُم فَي المسامين، في وصنع في بيت مال المسلمين في الجاعة المسلبين اور اسيع بى دومىس سلت بي جن سعمعلوم بو تأسيت كمتقدين صروت أس أسف عدواتعن منع بوجماعنت كي يكب بوتى سب اور حكومت اسلامي كزر تصرف بالذاكرتي سيه-

غنبهت اورتوث بس امتياز

غنائم مامل کرنے کا شرعی بی صرف انہی توگوں کو دیا گیا۔ ہے ہو اسلامی سلطنت کے درجفاظمنت ہوں اورجن کو امام سلین کی اجا زمت نصایا حکماً ہو۔ ان شکے سوا اگر عام مسلمان فردًا فردًا یا جماعمت بناکر بطور نؤد لوسط ارکرسنے مگیں توان کی چیٹیت الٹیروں کی مسلمان فردًا فردًا یا جماعمت بناکر بطور نؤد لوسط ارکرسنے مگیں توان کی چیٹیت الٹیروں کی

له اگرایسه لوگ جن کوا مام کی حایت ماصل تر بود مام کی اجازت سکه بغیر فغیر کے علاقہ می غیر ذمر دارانه طور میر داخل بون اور مال کوفین تو ہمارے نزدیک اس مال میں سینٹس نزایا جائیگا، بلکروہ مال اپنی کوکوں کیلیے تصویمی

موگى ان كى غنيمت و غنيمت فى توگى ، كوس بوگى - اس الى اس الله كامنه الله كامنه الله كامنه الله كامنه الله كامنه الله كامنه كام الله كامنه كام كامن الله كامن

من ١٤) اس كى وجري كجير علام مرضى سق كلى سبط وه بعى المنظر فراليجيد.

قائمتنى مُسَابَ يُسَنَّانَ الْعُرْنِيُسَةُ إِنْهُمْ بِنَالِ عصاب باشونِ النجها من وه على النيون النجها من وه وان يكوى قيسة اعلاء كلمه في الله تعاسسك ها عدا فرالسرة بين وكه فا اجعَسل الحنيس منه على تعالى وه فا المعنى لا يُحْصِل فيما يُسَاحُ في الواحد على سبيل وه فا المعنى لا يُحْصِل فيما يُسَاحُ في الواحد على سبيل التلصي في فعله اكتسابً إللَّ الم دراصل يرسي جيها كم يمريان كريم في مركفنيسن الى المنته وراصل يرسي جيها كم يمريان كريم في مركفنيسن الى

بات وراصل پرسید جیداکیم بیان کویکے بین گرفتیسنداس مال کا نام سید بر انتہادرم کے پاک اور انشرفت فریقسد بانداشت اور اندور بر سید کور کا اعلاء اور اس کے دین کا اور و بر سید کو اس میں انترک کور کا اعلاء اور اس کے دین کا اعزاز ہو اس سیا اس میں انترکا پانچاں مقدم تورکیا گیا ہے باست می مال پین بہیں ہوتی جس کو ایک شخص جوروں کی طرح ماصل کرتا ہے کہو کہ اس کا مقصد تو بحص کو ایک شخص جوروں کی طرح ماصل کرتا ہے کہو کہ اس کا مقصد تو بحص کو ایک شخص جوروں کی طرح ماصل کرتا ہے کہو کہ

اس کی نظیریں امام مرضی و معدیث پیش کرتے ہی جسین ذکرہ کے کہ شکون ایک مسلمان اور کے کو پکوا سے سیکھٹے کچے قرت بعدوہ اوا کا ان سے قبعندسے اجاگ نکلا اور ان کی کچے بحر یا ب بھی پکوالا یا بعضور سفیر بکریاں اسی سکہ پاس رسینے دیں اور ان پی سے جس لینا قبول نرکیا مغیرہ بن شعبہ رصنی الشرعنہ کا واقعہ بھی اسی ک مائیدیں سید۔ وہ اسپے ما تغیروں کا مال لوٹ کر مدہنہ ما منر ہوئے اور اسلام پرایمان لائے حب انہوں سنے گورٹ کا مال معنورہ کی ضعرمت بیں پیش کھیا تو امیں نے فرایا کر نمہارا اسلام منبول سي مگرير مال مقبول نوي . دادالحرب بيس كفار سي مقعوق ملكتيت

غنيمت پرتيسري قيديدلكائي كمئي سيصكه غانمين جب كك وادا لحرب ين قيم ب*ين اس وقست تكسب و و الموال غنيست سنت استفاده نبين كريسكة*- اس قيستهست صرحت سامان توردونوش ا ورجا نوروں كا جاروت تنئى سبے۔ يعنی دورا إِن جنگ بين بي قدرا ذوقه اورجاره فويوسك إعتسق كاس سسم برجابد بقدرها جت سك سكتاسهداس كيسواباتى تمام اموالي نبست سردارلشكرسك إسجع كردسية مايك مسحماوران كوغانمين پس أس وقست كاستقيم ذكياماست كاجب كار و دار الاسلام كى طرون منتقل تركر دسبيت بائين- اس كى وج يرسيت كرونغيه ك نزديك ليموال غلیمت جب به وادالحرب میں بوں غانمین کی بلک ان پرمکمل نہیں ہوتی - امام شافتی ویکی راست اس سے خلاف سے وہ فراتے بین کر تمار بین کا مال مباح ہے اس سیم جس وقت مجابدین اسلام ان پرقابس بوست اسی وقت ان کے مالک بھی بوسطة مكرا مام الومنيفدج اور ال كاصحاب فرات بي كريه مك صعيف ه حجوبما ماقبعنه بوجيكاسبصليكن وارتوان كاسبت جبسبتك الرأن سك وارسبب ہمارسے واریس نوبال بلے ہم ہوری طرح اس کے مالک نئیں ہوسکتے۔ اس سیام كر كميل عك كم يلي محصن استيلاء (Occupation) كاني نبيس سبعد المعرض اس مسئلہ میں منفیہ سکے مسلک کی توجیح اس طرح کرستے ہیں : •

فُامُّاعِنُكُ نَا الحقَّ يِثْبِعَ بِنَفْسِ الاَحْدِ وبِتَاكِهِ إلاحرازوتيمكن بِالقَّمُ الْمُحَاتِ الشَّفيعِ يَبْبِت بِالبِيعِ ويتأكد بالطلب ويتم المالِ بالاحدِ ومادام الحق ضعيثًا لا تُحَوز القصاة .... بالاحدِ إيملك الاراضى ضعيثًا لا تَحَوز القصاة .... بالاحدِ إيملك الاراضى كما يملك الاموال تحد لايتأكد الحق في الارضِ الستى نزلوا فيها اذا لم يهم يروها دا دالاسلام . (الميسوط نج -إص سس)

بمارے نزدیک فعن قیعندے ہی صرف تابت ہوتا ہے،
دادالاسلام میں نے جانے سے مغیوط ہوجا تاہے۔ اور تقییم نیمت
سے مکمل ہوجا تاہے۔ اس کی مثال شغیر کی سے کرشف کائی بیج
سے نابت ہوتا اسے اطلب سے وکد ہوتا ہے ہور قبعنہ کے سائنہ
مکمل ہوتا ہے۔ بی جیب تک ہی ضعیف رسید تقییم جا تر نہیں ہوتی۔
حب طرح اموال دجا تداد منقولی پرنفس قبعنہ سے مک نابت ہوجاتی
اسی طرح ادافتی دجا تداد فیرمنقولی پر بھی قبعنہ سے ملک نابت ہوجاتی
سے امکر جس مرزیبی میں سلمانوں کے لئکر اور سے ہوں اس پرین
اس وقت بھے پوری طرح قائم نہیں ہوتا جب کا اس کی اسے کا اس کی دراد الاسلام دبنا دیا جائے۔

اس تصریح ست معلوم بود اکر زمرون ننیمت، بلکه نیم اسلاج کومت اس و تعت کک تصرفت کا پورا بی نهیں رکھتی جبنے کک کرملا قرمقبوطنہ۔ (Occupied Territory) کو دارا لاسلام حربنا دیا جاستے، یا یا صطلاح جدید اسیفی تقبوشنا سکے ساتھ اس سکے الحاق (Annexation) کا ماقاعدہ اعلان نزکر دیا ماسیکر نیم صل الله

کساتھ اس کے الی اس کے الی (Annexation) کا باقاعدہ اعلان نکر دیا بہاستے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریع کو اللہ مسلک سے کہ کا بیان ہے کہ ماقت میں مسلک کی تا بیکد کرنا ہے۔ جینا نیجہ کو کی بیان ہے کہ ماقت میں مسلک اللہ حسلی اللہ علیہ وسلم نے کھی غنائم کو دار الاسلام کے سواکہ یں تقییم نہیں فرایا، بی بی اسی اللہ علیہ وسلم نے کی دوا بیت ہے کہ حضور ہے نے نبین کے خنائم والیسی جسر انہ بی تقییم اسی ان اور قلبی کی دوا بیت سے کہ حضور ہے نہیں کے خنائم والیسی جسر انہ بی تقییم فراستہ میں اعواب نے تقییم کا سخت مطالبہ کیا اور حضورہ کو اس قدم بی بیائی کہ آپ کی جا در میں گئی ، مگراس من کا سخت مطالبہ کیا اور حضورہ کو اس قدم بی بیائی کہ آپ کی جا در میں کئی ، مگراس من کا میں جہ تقییم نے دارالا سلام سے حدود یہ بینے سے سیلے مال غذیمت کا ایک میں جہ تقییم من فرال ا

رمول خدا کے اس طرز عمل اور فقیادی ان توجیہات پر فور کیجیے اس کا مبد مجزاس کے اور کچے فرمعلوم ہو گا کہ اسلامی تا نون جس طرح اسلامی مقبوضات پر الی اسلام سے حقوق مکیت کو تنیا کرتا ہے۔ اس طرح فراسانی مقبوضات پر لروب کھی سکم کے حقوق مکیت کو تنیا کرتا ہے۔ اس طرح فراسانی مقبر خال کے اموال کو جارے کے سیم میاح کو دیتی ہے۔ مگر شریعت سے ہم کو اس ایاحت سے فائد والی اسے مماری ملک عام اور غیر شروط اما زمت مہیں دسے دی ہے و بلکہ ان کی والم سے مماری ملک عام اور غیر شروط اما زمت مہیں دسے دی ہے و بلکہ ان کی والم سے مماری ملک میں اموال کے منتقل ہوئے کی چند یا منا بطر قانونی شکلیں مقرر کی بین اور وہ البی شکلیں بی جن بین اور وہ البی اس وقت موں گے جب باقاعدہ جنگ کہنا ہوں کے میں ان پرقیمنہ کرکے انہیں اسپنے " دارہ بین سے آئیں۔ اسی طرح وہ مجی جب باقاعدہ جنگ میں ان پرقیمنہ کرکے انہیں اسپنے " دارہ بین سے آئیں۔ اسی طرح وہ مجی جب میں ان پرقیمنہ کرکے انہیں اسپنے " دارہ ان کے دارہ بین ان کرحقوق مانکا تمانی کا اس اسے قابون کرنا ہم پر لائرم ہوگا۔ اس بارے بین فقیاء کی مزید تصریحات قابل غور ہیں۔

نفس الديمة سبب المائد الذاتة بالاحرازوبينا، وبينه مساوات في أسباب اصاب إلى الدانيابل عظهد المنسر مساوات في أسباب اصاب إلى المانيابل عظهد المنسر مس حظنا لات المدنياله مدولانه لامتصود لهد في منه الاخراس وي المنابية المائية الامتصود لهد في منه الاخراس وي المنابية المائية المنابية الم

جب ال رقبض کو دارین بہنجاد یا ہوتو یہاس ال برتن مکیت کا ہوتو یہاس ال برتن مکیت کا پوراس سیسے اور دنیا ماصل کرتے کے اسباب یں جمال سے اور کفار کے درمیان کا بل مساوات سیم۔ بلکہ دنیا یں ان کا محت ہما رسے حصر سے کچوزیادہ ہی سیمے کیو کہ ان کے لیے تو دنیا ہی سیمے اور اخذ ال سے ان کا مقصد ہجر اکتساب ال کے اور دنیا ہی سیمے اور اخذ ال سے ان کا مقصد ہجر اکتساب ال کے اور کی نہیں ہے۔ اور اس کے ہما مقصد اکتساب یا بی نہیں ہے۔

دَإِذَا دُخُل المسلُم دارالحرب بِامان ولسه رِق المدين المان ولسه رِق المدين المسلم و المدين المدين

اگرکوئی مسلمان دارا لحرب میں المان سے کرداخل ہواوروہاں فود اس کی ونڈی اس سے با تدائے ہیں۔ کقاریجو سے محت سنے تو اس کے ساتھ اس نو نڈی پرقیمند کرنا اور اس سے ولمی کرنا جا تر نہیں کیونکر اب کفار اس کے ماک بیں اور وہ او نڈی ان کے لماک بیں داخل ہو پیکی سے۔ یہی داخل ہو پیکی سے۔

وَلَوَخُـرِيمَ إِلَيْتُنَابِامِ إِلَيْتُنَابِامِ وَمَعَهُ وَاللَّ المِهَالُ فَسَاسَمُ ﴾ لا يتعسرهن لسة فيسه . (ابيتناص ۱۲۳)

اوراگرکا فرحربی بمارست دادین المان سے کرآستے اور اس سکے ساتھ تو دیم ہی ست لوانا ہوا بال ہوتو ہم اس ست وہ مال نہیں جیسی سکتے۔

قبان عُلَبَ العدوع في مال السليان ف أحد زود وهناك مسلم تاجر مستامس حل له ان يشتريه منهمد في اكل الطعام من فلاف ويطاء النجادية لانهم علكرها بالإخواذ قالتحقمت ريسار والملاكهم وهذا بعد يسما كودخل قالتحقمت ريسار والملاكهم وهذا بعد يسما كودخل والبهم متاج واليامان في منهم وكادية واحرجها لم يعلى المسلم ان يشتري منهم ويات احد زها على سبيل الفيد وهو ما موريك وها عنيهم فيما يكن و وسين الفيد وان كان لا يحب و قال ما من العالم على في في الله وان كان لا يحب و قال ما يرقابين المرقابين المرقابين

جائے اور د فی لوگی مسلمان تا جومت می جوتو اس کے لیے اسس ال کو خرید نا اور کھا نا ملال سے اور وہ ان سے خریدی ہوئی لونڈی سے وطی بھی کرسکتا ہے۔ کیونکم اسپنے داریس سے جانے کے بعد وہ اس کے ماکک ہو گئے اور اب وہ ان کے الملک بی شافل سے ۔ کیونکم اسپنے داری کے الملک بی شافل سے ۔ کیونکم اس کے ماکک ہو گئے اور اب وہ ان کے ردارا فحرب میں جائے اور ان کے مقال مال کے قیمت اس کے اگر کو ٹی تا ہم المان سے کر دارا فحرب میں جائے اور ان کے قیمت کے اس کے آل کو ٹی تا ہم المان سے کر دارا فحرب میں جائے اور ان کے توسیل ن کے قیمت اس کو ٹی ٹی کو ٹی برناملال نہیں کیونکو دہ فدر کر کے اسے لایا سے ۔ اور فید اب اب کو واپس کر سے برامور سے ۔ اور فید اب اس کو واپس کر سے برامور سے۔ اگر میرام اس کو واپس کر سے برامور سے۔ اگر میرام اس کو واپس کر سے برخور شیس کر سکتا ۔

یرتمام قانونی تصریحات آنیب سکے سلست بیں ان پرٹورکرنے سے سب ذیل مسائل شنبط جوستے ہیں :-

(۱) دادالحرب اگرمطلقا دادالگفر (Foreign territory) کے معنی میں ہیا جاستے تواس کے اموال مباح نہیں بلکہ ضرفت فیرسصوم میں اور عدم عصبت کا حال صرفت اس قدرسیت کرا سلامی مکومت اس دامہ ترکسی جان یا مال سے تحفظ کی ذخردار نهي سهد و بالأكركوني مسلمان كمسي إغيرسلم كومان و الكانقصان بينجاست كا یا اس کی مِلک۔ سے کوئی چیز حمام طریقہ سے تکال سے گاتویہ اس کے اور خدا سے ورميان سبع - اسلامي مكومست اسسه كوئي مو إخذه نبيل كرسع كي -

(۲) وادا لحرب سعدمراد اگر اسبید کفار کا دارلیا جائے جن کے نفوس واموال مباح بین تواس معنی بین مرواد الكفرد ادالحرب تهین سید، بلدصرف وه علاقه دا د الحرب سيع جسس بالفعل دار الاسلام كى جنك بوراس خاص نوع كدارالكغر سكسواكسى دومس ودرا فكفرك بالتندس نرمباح الدم بين اورة مبلح المال أكميم

ده دُئی نہیں ہیں اور ان سکے تغوس واہوال غیرمنصوم ہیں۔ رس ہے۔ نغوس واموال می بالفعل جنگ ہو ہس سکے نغوس واموال می مطلقاً اسپیے میاح شہیں ہیں کہ ہڑیمنی و با ن لوسف یا دکریستے ا ودکفادکی ا لملکس پیر نبعنه كرف كا مختاريو- بلكراس كم سيام كي مثراثط اورقيودين ١٠-والعث) المام سلمین با قاعده اطلان شکرسک اس کمک کو دادانحرب

رب، و بال جنگ كرية والول كوا مام كا ١٠١ قرل الداس كي ١٠٠ عمايست العاصل مو٠ (٧) غنيست مرونداس ما ندا دمنقوله كوكيت بي يودش سك عساكرسع الأكراص كى مائد. يا بالفاظ ديكر الشرون جهات من ماصل بواوريس بين وين كااعز ازبو-اس ال بس با بخوال ميعترالشر كمه يهاسي -

(۵) سفّے أن اموال منقوله وغير منقوله كو كيتے بيں بونيم وفتے كے طور پر حكومست املامی سکے قبصنہ ہیں آئیں۔ نزاج اور مال صلح وغیرہ کا شمارہی سفے ہی ہیں۔ ہے ، نیکن یہ بالکلیہ اسلائی مکومسن کی مک۔ سیے ءاورکسی خص خاص کو اس پرحقوتی عکیست ماصل

. (4) سفّے إورنينيست سكے إموال برفاتحين كو يورست حقوق كمكيست صرف اسى وفنت حاصل ہوستے ہیں جب کہ وہ ان کوداوالحرب سے دار الاسلام منتقل کر لائیں More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

بإداراً لحرب كو داراً لأسلام بنالين- اس سبعه سبيل ان اموال بين تصرف كرنا اور إن سنت فائده انتماً نامكروه سبع-

دد) اسلامی قانون و بی کفار کے اموال بران سے حقوق ملکیدت کوتسلیم کرتا سے ۱۵۰ اور ان کی ملک سے کوئی مال مسلمانوں کی ملک میں جائز طور پر انہی صور توں سے منتقل توسکتا ہے جن کو اللہ اور رسول نے ملال کیا سید ، یعنی بیع یاصلح یا جنگ ۔ مسلمانوں کی حیثیا ت بلحاظ اختلاف و اور مسلمانوں کی حیثیا ت بلحاظ اختلاف و اور

ان امورسے متحقق ہو ماسنے سکے بعد اب ایک نظر پرجی دیکہ ہے ہے کہ اسلائی قانوں سے مطابق اختلاف وارسے کیا ظریت فردمسلمانوں یس کیا اختلافات وا تع قانون سکے مطابق اختلاف وارسے کیا ظریت فردمسلمانوں یس کیا اختلافات وا تع ہوستے یں ۔ اس باب یس تمام تو انین کی بنیا دحسب ذیل آیا سے واحا دیرے پرقائم سے۔

وَاللَّهُ فِي الْمَنْ الْمَنْ وَالْمَدْ يُهَا جِوْوُا مَالْكُو فِي الله فِي الله فَعَالَى ١٠٠)

قَلَا يَتِهِ عَلَى يَسْلَ مَنْ يَنْ يَهِ مَا يَعْ فَي الله فَعَالَ الله وَالله فَالله ١٠٠)

ا وري نوك ايمان تولاست مكر برست كرك دواد الاسلام آنيين سكة وأن سعد تنها دام ولايبت مكاكوتي تعلق نبين تا وقتيك وو دواد الكفر سعد واد الاسلام كي طرف ، بجرست ذكرين -

(التساء: ٨٩)

ان كود لى نربنا وُجب تك كروه الله كى دا ه بى بجرت تركير.

دَ مَنْ تَتَلُ مُ وُمِنَا خَعَلَ أَفَتَ حُولِي وُدَبَيَةٍ مُّومِنَةٍ وَدِينةٌ وَمَنَ اللهُ وَمِنَةً وَدِينةٌ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمِنْ اللهُ وَمَن اللهُ وَمُونِ مِن اللهُ وَمَن اللهُ وَمِن اللهُ وَمَن اللهُ وَمَن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمُن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن اللهُ وَمِن اللهُ وَمُن اللهُ وَمِن اللهُ وَمِن اللهُ وَمُن اللهُ مُن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُومُ مُن اللهُ وَمُن اللهُ وَا اللهُ مُن اللهُ مُن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُن اللهُ وَمُنْ اللهُ

الاکو فی کسی مومن کو خلطی سے قتل کردسے اس کو ایک مسلمان بردہ اس کے وار آوں کو دیست دینی چاہیے اللایم کر از دکر ناچاہیے اور اس کے وار آوں کو دیست دینی چاہیے اللایم کو دیشا معد قرکے طور نبر دیں تیجیور دیں۔ اور اگروہ مقتول کسی ایسی آوم سے ہوجی سے ہوجی سے تہاری دشمنی ہو اور ہو وہ مومن آوایک مسلمان بردہ آزاد کرنا چاہیے۔ اور اگر قرق ایسی آوم سے ہوجی سے تہارا معابرہ ہو تو اس کے وار آوں کو دیست دی باسکے اور ایک مسلمان بردہ اس ناد کریا جائے۔

قَالُ النّبِي مَسَلَى الله عَلَيْه وَسَلَمُ النّابُويُ مِن كُلِّ مَسَلَمُ النّابُويُ مِن كُلِّ مُسَلَمُ النّابُ وَمُ مَن كُلِ مُسَلَمَ النّبي صلى الله مَسَلَمِه وصله النّبي صلى الله عليه وصله الميثّامُ مَا المنشركين قنتُ لُ بُرِيمُ تُ مِنه المنشركين قنتُ لُ بُرِيمُ تُ مِنه المناب المناب الوقال لاَ فِسَة لمه المناب المناب

نی صلی النّرعلیر وسلم فے فرایا بی براس مبلان کی ذمرداری

سعے بری ہوں ہومشرکین کے درمیان دمیّا ہو۔ اورحنورہ ہی سعدیہ

مجی مردی سید کرجس سند مشرکین کے ساتھ قیام کیا اس سعد بری

الذمہ ہوں۔ یا فرایا اس کے سیلے کوئی ذمّر شہیں۔

ابود اوُد کی کن سب انجہا دیں سبے کرجس معفور میں الشّرعلیہ وسلم کسی کوئشکر

کا معردا دم فرد کرسکے بھیجتے تواس کو بینملہ دوسری بدایا سند سکے ایکس یہ بدایست

مجی فراستے سفتے :۔

أدُعهم إلى الإسلام قبان احبا أيوك قنا قبل منهم

ان بن الفظ آب سند مكومیت اسلای سك دئیس كی میثیتت سے قرایا سهد زكر رسول كی میثیتت سے قرایا سهد زكر رسول كی معتقت سے اس ارشاد كامطلب برسید كر اسلامی مكومیت اسیسیمسلمان كی مفاظمت كی ذمتر دار نہیں سید۔

وكمفتُّ عنهـد، تُسمراً فُعُهـِد إلى انتحوَّل من دَارِهـمدا لى والإالمها إسين والمتحصراتكه حرات فكسكوا ذالك الالمصعد ماللها جريتن وان عليه مصاعل المهاج ربين فان اُبُوًا واختتأرواا كادهم فساعلهم إنهمه بيكونون كاعراب المسلمين يَجِسُدِئُ عَلَيْهِ حَرَّحَكُمُ اللَّهِ السَّنِي كَانَ يَجَسِرِي عَلَىٰ الْمُدُومِنِ اللَّهُ وَلا مِسكون لمهم فَى الْمُفَيِّءِ وَالْعَنْجَةَ تَصِيبُ الاَاتُ يبعِسا هِسَلُ وامَّعُ الْمُسَامِسَيْنَ ﴿ وَبَابِ فَى وَعَاءَ المَشْرِكِينَ ﴾ ان كويينيه إسلام كى طرف ديوست دينا واكرو وقبول كرليل تو النسنت باعذ روكب لبنا بجران سعكبناكر اسيف دادكا يجودكرج ابزين کے داربینی دارالاسلام بس مجابش اور اسمیں بتا دیناکہ اگر اسپوں نے الباكياتوان ك وبى عقوق يول ك يومهاجرين كم بن - اوروبى واجباست الى پرما ند يول سخت ہو مها ہو ين پر پيں - اگرو و الكاركہيں اور اسينه بى داريس رمينا انتياركرس توامنيس الكاه كرديناكران كيشيت اعراب مسغیین کی سی بوگی ان پرانشدے وہ تمام احکام ماری بول سکے ہومومنین پرماری ہوستے ہیں مگرفے اورخنیست ہیں ان کاکوئی عصہ زہرگا۔ إلاً يركه و ومسلمانون كم ما عد ل كرجهاد كرس

ال آیاست و اما دمیث فقها وستغیرسف یو اعکام مستنبط سیریس ال کوم اختصار کے ساتھ بہاں بیان کرتے ہیں۔

ا- وارالامسلام سیمسلمان بونفوس واموال دارالاسلام کی مدودیس بور صرفت انبی کی مفاظنت حکومت

له ابتدائی زما ندین حبب تمام اسلامی مقبومنامند ایک بی حکومت کے ماتحدید مقع تو دا د الاسلام خلیفهٔ اسلام کے مدود سلطندت کا ہم معنی تفار مگراسلام کے دستوری دباتی ص ۱۳۵ میں

## More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

اسلائی کے ذمیسے - اور ہوسلمان دادالاسلام کی رعایا ہوں دہنی چینید ہیں۔ سے
منہیں بلکہ دنیوی چینیت سے بھی اسلام کے تمام توانین ان برنا فذہوں گئے اور وہی
کی طور براسکام سے منتزم ہوں سے - یرقاعدہ اسلامی قانون سے تواعد کلیرمیں سے ہے
اور اس بر بہت سے مسائل منتفرع ہوستے ہیں۔

(۱) اسى قاعده كى بنياد پريمسئلمسيك كرهمسيت نفوس و اموال و اعراض مرت ابنى سلمانوں كى عصمت بحص دينى عصمت سيد بعصمت مقوم منيں سيم جس كى بنا پرقضا شرعى لازم آنى سي حجما قبال المسر حسى فى كستاب المبسوط العصمة المقومة تتكون بالاحواز دجله ماص ٣٠) والعصمة بالاحواز بالمسلمان لا بالسابين داييت موى

بقیرهاشیرص ۱۰۵ ۳ سعے کانون کی نمیا دجن اصوبوں پردکھی گئی سیے وہ اسلیے ہیں کرجہ ب دارالاسلام محود سي يجرم علقف مسلم إستون بن تقييم بوكيا تونود بخود وولست مشترکه (Comman wealth) کا تصور پیدا ہوگیا ہراسلای مقبوصد تواه وه دنیاسکیکسی حكمان کے اتحدث ہو، بہرمال دارالاسلام كالك ہے: وسید اور برمسلمان ٹواہ وہ كميں بيدا بوا بو، دارالاسلام بین داخل بوسته یی ود بخود اس کی رحیست بن جا تاسیعه اور تسام معقوق شہریت (Rights of citizenship) اس کوماصل ہوجائے ہیں ابشرطیکہ اسس سنيكسي دارالكفرسك سائقه رعابا يتوسف كاتعلق مزادر كما بهو موبوده إسلامي مكومتين ثواه اس پرهل کریں یا مزکریں الیکن اسلامی قانین کی ڈوسے کوئی مسلمان کسی اسلامی حکومت یں غیرملکی نہیں ہے۔ ایکسہ افغان کے حقوق اور واجبات ترکی اور ایران پی بھی وہی ہوستے چاچئیں ہو تو دا فغانستان پس بیں اور ایک مسلمان سے سیے یہ برگزمنروری تر ہو ناچا ہیئے کہ اگر وہ ایک اسلامی مکومست کے مدودسے بھل کر دومری اسلامی مکومست کے مدود ہیں آیاد بوتووياں کی دعبتست سننے سکے سیامے کوئی مصنوعی طریقِر اختیاد کرسے۔ ہرسیلمان وادالاسلام کا پیدائشی شہری سیعے۔ (۲) اس قاعدوسے يرمسئله بي تكلتا ہے كراسلامي قانون افعال كو حوام قراد ديتا سب النسسے وادالاسلام كے مسلمان دينا وقعاء دونوں عثیبتوں سے دورالاسلام كے مسلمان دینا وقعاء دونوں عثیبتوں سے دورالاسلام میں نہیں ہیں ال كامعا لحران كے اور فعال درمیان سب المام میں نہیں ہیں ال كامعا لحران كے اور فعال كے درمیان سب دوران كا احترام دل ہیں ہوتو با زرجی اور نہ ہوتو ہو جا ہی كریں اس بنے كراسلام كوان پر نفاذ احتمام كا اقتدار ماصل نہیں سبے۔

د٣) يبي قاعده اس مسئله كا ما مُذَّبِي سبت كم يونغوس وا موال دارالاسلام كى متفاظمنت بیں ہوں ووسمب معصوم بین اس سیے ان برتی مٹری سے مواکسی دوسر طربقهس تعدى كرسنى كاجازت ووي جاست كى-اس إيست يرصلم اور فيرسلم کے درمیان کوئی اعتبار شیں۔ تعدی کرسٹے۔ سے ہراس شنس کورد کا جاستے گا ہوا تکام اسلام كا تا يع بويجًا يهوام اس سندكرو ومسلم بو يا غيرسلم ؛ وربران حض كم بان و مال كى مناظمت كى جائے جو دارالاسلام كى مناظمت يس جو فوا و مسلمان يوياكا قر-لأن إلى المانع لهن يعتقب وحقاً للشيرح دون من لأيعتقه ووقوة السلاادبينج عن مائسة مس يعتقد حومته ومس لمديعتقدلاالمبسسوط . ۱۲ ۱۲ علی ۵۸) اسی بنایددارا لاسلام پی کوئی مسلمان مسلمیان سیست و اورکوئی مسلمان دی اموال مسه سنك سيلعمعهم بين بودان كومرمت أثبى طريقون سسعه بيا جامكتاسيه بواسلامي قانون بي جائز بي - غَبِاتُ حَجَل مَجازُا هـل السحرُوبِ دارُالاسسلام ترامكان فكاشتزى كشك عسرم كمساجيسه ودعشاب بورههدين لعراجذ ذالك الامااحييزة سبين المسبل الإشلام وكست الملق ؛ هَلَ السِبْ مَهُ ادًا فعلوا فأالماف لان سالم كل دا حسياعتهم يُغَمَّنُوم متنقوم (المبسوط ١٩٧٩من ۵۸) اسی طرح اگروارانگفرست کائی کافروادالابسلام پین آسٹے یا وارا کیمیسست کوئی حربى كا فرا مان سنے كرا مسلامى مكس بى داخل بوتو اس سنے بھى سُود لينا يا معقود قامدہ پرمعالمه کرناچائز بنیں کیونک مکومست اسلامی کی ابان سنے اس کومعصوم الدم و ال کر دیاسید اور حکومت اسلامی کی امان کا احترام اس کی تمام رحایا پرواجب سهد البت اور اگرکوئی حربی بغیرامان سیف دارالاسلام بین آمیاست تواس کو پکوئونا، لوشن ، ارنا، اور اس سعت عقود فاسده پرمعا فرکرناسی کید امام ابومنیفدا و را مام محد کنزدیک جائز سید ،کیونکه و و مباح الدم و مال سید ،کیونکه و و مباح الدم و مال سید .کیون امام ابو یوسعت دحمت الشرطیداس سیدی عقود فاسده برمعا فرکر ندی و بائز منهی دکھتے داس پنقصیل بحدث آگے آتی ہے ، مارا لکفراور و ارا کھرب بین

داد الاسان م کی رمایای سیسے وضعی مادمتی طور پر داد الکفریا داد الحرب بین امان سنے کرجاسے اس کو اسلامی اصطلاح بین «مشتامن» کیجتے ہیں۔ پرخفس اگر جاسلامی مکومست کے مدود دقیقا (Jurisdiction) سے باہر ہوجا ہے کی بناء پرہما دسے قانون ملکی کی گرفست سے آزاد ہوجا تا ہے۔ گر بعرجی اس کو ایک مذکاس اسسلامی مکومست کا تحفظ ماصل رم تاسید، اور ائنز ام احکام اسلامی کی ذشر داری اس پرست مکومست کا تحفظ ماصل رم تاسید، اور ائنز ام احکام اسلامی کی ذشر داری اس پرست بالکل ساقط مہیں ہوجاتی۔ پرا پر بی سے د۔

المعصمة الشابشة بالاحواز بدارالاسلام لاتبطل بعارض الدخول بالامان وكتب السيرباب مستنامي

دارالاسلام كى مفاظمت سعد يومعمست بوتى سهد وه عارمنى طور پرا ان سد كرداخل بوسف سع باطل نهيں بوجاتى -اس قاعدست پرحسب ذيل مسائل متفرع بوست ين -

دا) جس دارالکفرسے دارالاسلام کامعاہدہ ہو، و پال متنامن سلمان کے بلط قود فاسدہ پرمعالمہ کرنا ہائز د ہوگا۔ اس لیے کرو پال سے کفارمباح الدم والا موال ہی نہیں بیں ، اور جب عقود فاسدہ سے ہوائی بنا اباحث پررکئی گئی ہے تو اباحث کے مرتبع ہوجاتی ہے ہوگائی سے ہوائی ہے ہوگائی ہے۔ اس رہاں کرکوئی مستامن مسلمان الیے دارا لکفرین عقود فاسدہ پرمعالمہ کرسے یا برعہدی یا عصدی اور مرقب کوئی چیز سے کوئی جیز سے کوئی ہو ہوائی ہے ہوگائی کے اسلامی مکومسنداس پر برعہدی یا عصدی اور مرقب کوئی چیز سے کوئی جیز سے کرا ہوائے تو اسلامی مکومسنداس پر برعہدی یا عصدی اور مرقب کوئی چیز سے کرا ہوائے تو اسلامی مکومسنداس پر

مركونى مقدّم قائم كرسه كى اور دراس يركونى عنمان لازم بوكا البنة ديني يثيّت اس كوان تمام افعال سع ريوع كامشوره ديا جاست كابواس فعال سع ريوع كامشوره ديا جاست كابواس في المست مثريعت كم خلاف سيم بين ا

رس عقود فاسده كوستنتى كه باتى تمام معاملات من اس مستاس كه اليه بين عنى فقر كه مين المكام بين يوه دادا نحرب عين الحان الحكر داخل بوا بود كو فرخ منى فقر كر من المان المكر داخل بوا بود كو فرخ من المان المؤرث ونو مد جاء يه أو فرخ من أو فرخ من المان فرد من والمن و المنطق و الم

له يرصروندان صورتون فى سيد حبب كرموا بده بن كوئى شرط اس كم متعلق نه إلى مطلب يرسب كراسلاى فا نون كريم المستحث فعلى بنا براس مسلمان سندكوئى باز برس المرك بالبرس البرس المراسك كراسلاى فا نون كريم المراسك كراسلاى فا نون كريم الرسط بيل المراسط بيل المراسط بيل المراسط بيل المشاره كريك بياري المراسط بيل المثاره كريك بيل م

دامام ابونوسعت کو اس سے اختلافت سیمکیونکہ وہ مسلمان کو برطبہ لمترم اسکام اسلام قرار دسیتے ہیں۔

(۲) مستامن مسلمان « دارالحرب» یم ایل حرب سے سود سند مکتا سبے ، فراد الحرب سے سود سند مکتا سبے ، فراد دخر دار اس کے ایخد بیج سکتا سبے اور تمام اُن اُل کھیں مکتا سبے اور تمام اُن اُل کے بیج سکتا سبے اور تمام اُن اُل میں میں اُل کا مال سالے سکتا سبے جن پر نؤد دا پل حرب مامنی یوں یہ الم ابومنی نہ اور الم می کا خرب سب سبے الم ابولوسمنٹ اس سے اختلافت کیستے ہیں ۔ فریقین

كددلائل وامام سرعسى فقل يعدين التي غورين :-ومستامن مك سيعد إلى ورب ست مودينقد يا قرص معالم كرنا ياخر ياخز براور ا ودمردا داکن سک با نمهٔ قروخست کرنا ایومنینه ا و دخو رحمها الندسک نز دیکس جا تز سهد المرابويوسعن رحمه المتدك تزويك جائزسيد المم الويوسعن كا استدلال يه ب كرسنامان منتزم الحكام اسلام مع فواه كبين يود اوراس نوع محدمعا ملرى تومست إملام سنے احکام بیں سے سیے ، کیا منہیں دیکھنے کہ تر بی مستامن سے ہما دسے وادين ايسامعا لمدكيا ماست توجا ثرز مزجوكا وبس عبيب يهان يرناجا ترسهم تووادا أي ين بني ناجائز بونا جاسية واستحرواب بن مقدم الذكر دولول امام فراست بين کریر تو دشمن سے مال کو اس کی مرمنی سے لیناسیے ، اور اس کی اصل پرسپے کہ ان سكه اموال بمأرست سيعمباح بين-مستعملة ذمردادى صرعت اس قدد لي عني كران سے خيانت الكرسے كا . مكرجب اس في ال مقود ك وربعرسے اس كى رصارك ساعة يه ال بياتو خدرست توليل بكركياء اورومست اس طرح بجاكريدال استعقدك اعتبارس ميكه اياحت كى بنايرلياس وواد الاستامين تربى متامن كامعالمه تووه اس سعد عنتف سيع كيون كم اس كالمال الى وجريني عوم بوكراسبت اس سيك الم حسنت كى ينا پر اس كوننين لياجاسكن ؛ «المبسوط يه اعده» امام ابومنیندز ہسنے قرا یا کر جیب مسلمانوں سکے سیسے اہل ترب سکے اموال کو وطناا ورجيين ليناملال سيعتوان ككممتى ستعدلينا بدرجة اوتاملال بونا جلهيمطلب يرسيمه كانفكرا سلام كم حدودس بابران سكسيم كوفى المان نبي سبع امسلما نول سكسيك برمكن طريقهسه النكا الليناج أرسيمة والمبسوط ج اصلاا)

۱۰۱م ابویوست قراستی بین کرمسلمان یو کرایل دارالاسلام بی سے سیمیان سید وه مکم اسلام کی بنا پر بر میگر دیؤست منوع ہے۔ اس کے فعل کی پر توجیہ درست منبی کر وہ کا قرامے مال کو بطیب نفس سے دیاستے ، بکہ وہ اس کو درامسل اس نامی صورت معا لمرکی بنا پر لیتا ہے ، کیونکہ اگر وہ خاص صورت معا لمرک بنا پر لیتا ہے ، کیونکہ اگر وہ خاص صورت معا لمرک بنا پر لیتا ہے ، کیونکہ اگر وہ خاص صورت معا لمر لیعنی عقد فاسد ب

ہوتو کا فراس کو کسی دوسری صورت سے اپنا ال وینے پررائنی مزہوگا۔۔۔اگر
دار الحرب بیں ایساکرنا جائز ہوتو مسل اول کے دارالاسلام بیں جس اسس طرح
کا معاملہ جائز ہوگا کہ ایک تنص ایک درہم کے بدلے دو درہم نے اور دوسرے
درہم کو ہرسک نام سے موسوم کر دہے ؛ دالمیسوطرج مهاص ۸۵)
ہمارامقصود دو توں اقوال میں محاکمہ کرنا نہیں ہے۔ ہم صرف یہ بنا نا پاہتے ہیں کہ
نود امام ابومنیفرہ کے خرکور و بالا اقوال سے اور الن کے خرمیب کے دوسرے
مسائل سے ہوہم ہیلے نقل کر بچکے ہیں چار باہیں صافت طور پر ثابت ہوتی ہیں۔
مسائل سے ہوہم ہیلے نقل کر بچکے ہیں چار باہیں صافت طور پر ثابت ہوتی ہیں۔
اگر سے ہوہم ہیلے نقل کر بچکے ہیں چار باہیں صافت طور پر ثابت ہوتی ہیں۔
المان سے کور دارالحرب ہیں جائز ہے۔ ہو دارالاسلام کی رعایا ہوا ور

انباً برمعالمه صرون ال حربي كافرول سن كياجا سكتا سيع جن كے نفوس واموال مياح بين -

المیات سے ہے ، نراس بی دین کا اعزاز سے ، نراس بی خسست دیوگا ۔ اس سینے کرنر تووہ الرن الجیات سے ہے ، نراس بی دین کا اعزاز سے ، نراس بی خسس ہے ، بلکروہ فرداکتساب المال ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔ اسی طرح وہ نے بھی نہیں سے کیو کھر نے مکومست اسلام کی بیک پوتی سینے اور یہ مال وضیعی نودلیتا ہے ، بیت المال بیں وائل نہیں کرتا ۔

دابعااس طریقدے کقار کا مال ایناصرون ہوار قانونی کے درجریں ہے اہلہ بھا اور اس کی قانونی عید بھر دست ہوا درجریں ہے اور اس کی قانونی عیدیت صرون اتنی ہے کہ اگرسلمان ایسا کر سے گاتوا مام عماصب کی داستے میں دینا ہی اس کوید مال واپس کرنے کا فتوا ہے نزدیا جائے گا ، بخلاوت مال فدرے کہ اگر چوتفاع اسے والی پر جبور نز کیا جائے گا مگر دینا اس کو واپس کر دبینے کا حکم دیا جائے گا۔

مگردیناً اس کوواپس کردسین کا مکم دیا جلئے گا۔ خامت است امن مسلمان جس طرح دارا نحرب سے کا فروں سے عقود فامدہ بر معالمہ کرسکتا سینداسی طرح وہ و یاں کے مسلمان یا شندوں سے بھی ایسا کرستے کا ججاز سینے ،کیوں کو ان سکے احوال بی مبلح ہیں۔ اس کے تو اسلے ہم اس سے بہلے درے کر سیکے ہیں اور آ سے بھی یہ بحث آرہی ہے۔

۳- دارانگفراورداراکیرسیب کیمسلم *رحایا* و و مسلمان بو دارالکقریس ریس اور دا را لاسلام نی طرفت بیجرست نه کویس اسلام كى مفاظنت سے نفاسى بين- اكرب اسلام كے تمام احكام اورمدود ملال وارام كى ببروى مذمبان پرلازم سهدالیکن اسلام ان کی ذخر داری سے بری سے ، حبیاک تود نبى صلى التُدمِليه وسلم سنّے قریا دیا ہے۔ غنیست اور سفّے یم ان کا سرے سے کوئی حصدى نېيى جيساكر بصراحمت مديث بين خدكورست - اور دنيوى چينيدن سي ان كمنفوس اموال غيرمعصوم بين اكيو كم عصميت ممقو تمران كوماصل نبين-الراسيدسلمان "ربي" قوم عيم يون توكويا مباح الدم والاموال بي-اسي وم سعدان سکے قائل برقعماص کیامعنی دیرت بھی شہیں سہت بلک بعض مالاست میں کفارہ بھ منیں۔اس باب میں فقبا مسکے جندا توال ہم سبے کم وکا سست نقل کردسیتے ہیںجن سسے واوا لحرب كى مسلمان رعيت كا قانونى مقام باب كو تو د بى معلوم بومات كا لأقيصة لسلام المقيم في دارا لمعدّر بعث كاسلامه قبل الهِجُرةِ البِنا .... - اجروةُ اصحابتُ امجري الحربي في اسقاطِ الصِّمانِ حُنَّ مِسْلَعِت سالمنه .....مالـهُ كمالِ الْعُزَلِي \* مِنْ هٰ اللَوْجُه ولسنَه الِلِهِ اجَازَ الِوحَيِنَيْفَة مبايعتهُ مَلْ سبيل مايجوزمبايسة الحربي مين بيع السدى خمد بالمديدهم يأن في دَادِالحَرُبِ -

راحکام القرآن للجمت اص المحنفی جوم م ۲۹۷)

بوشخص معلمان ہوئے کے بعد ہجرت نرکسے اور دادالحرب
یمن میں میں درجہ یہ قران کی کوئی قیمت نہیں ، ، ، ، ہمارے ہماب
نے اس کو تربی کے درجہ یہ قرار دیا ہے اس عیلیت سے کواس
کے مال کو نقصان ہنجیائے والے پرکوئی منمان نہیں ، ، ، ، اس کا مال

سكه سائة بمى تزید و قروخت كى و وصورت جائز ركمى سبت بواز بى سكه سائة جائز د كمى سبت ، بینى و ادا لحرب بین ایک دریم كو دو دریم سك عوض بمینا و بینی شود. مسن فی داد المحصوب فی حتی مسن همو فی د ادا لاسلام كالمیت (المبسوط ج -اص ۱۲)

بوشنص داراغربسدين سيد وه دارالاملام واسفسك سيدگويا فردهسيد -

ران تُن ترسوا باطفال المستكنين خَـكَوبَاس بالمرْبي إليهـــ قرائن كَانَ السِّمَا فِي يَعْلَمُ السَّهُ بَيْمِيَيْبُ المسلمَدَ..... وُلَاكُفَارَة عَلَيْهِ وَلَادِيَ هَـــ وايعتَامِهِ

اگرابل ترب مسلمانوں کے پچوں کو ڈھال بنائیں تو ان پرنسشانہ نگانے میں کوئی جمرے نہیں اگرجہ نشانہ لگانے والاجانتا ہو کوسلمان کونشانہ بنار باسیے ....اس پرنز دبیت سید نرکفارو۔

(المثّاص وو)

اس کا ال اوراس کے غلام اوراس کے تا بائے بیے بھوڈ دسے جائی تو
اس کا ال اوراس کے غلام اوراس کے تا بائے بیع بھوڈ دسے جائی اردی اسکے خلام اوراس کے تا بائے بیع بھوڈ دسیے جائی سے کے دری ساتھ کی میں فیر منقولہ جا توا و مسلما فول کے سیان خیمست قرار دی جائے گی ۔ یہ ابو منیع آور محد ہے کا قول سے ۔ ابو یو سعنے کہتے ہی کرمسیں جائے گی ۔ یہ ابو منیع آور محد ہے کا قول سے ۔ ابو یو سعنے کہتے ہی کرمسیں اسلام کے طور پر فیر منقولہ جا توا دی اس کے یاس دسینے دول کا احسان سکے طور پر فیر منقولہ جا توا دی اس کے یاس دسینے دول کا احسان سکے طور پر فیر منقولہ جا توا دی اس کے یاس دسینے دول کا احسان سکے طور پر فیر منقولہ جا توا دی اس کے یاس دسینے دول کا احسان سکے طور پر فیر منقولہ جا توا دی اس کے یاس دسینے دول کا ا

واكرو فلوجل ان يطأ اعته او امرته في دا بالحرب مخافة ان يكون كه فيها نسل لانة مهنوع من التوطي في دار المحرب واذا عرج دبها يبق ك نسل قبيمنان. واذا عرج دبها يبق ك نسل قبيمنان. ولده باخلاق المشركين والاستال.

الم الومنيغهر و فرات بي كري ايك شخص كه اليه اس كويم مكروس منا بول كروه واد الحريب بن ابنى لونڈى يا بيوى سے مبائزت كريس و ال الحريب بن ابنى لونڈى يا بيوى سے مبائزت كريس و ال اس كي تسبل خريدا بو كيول كرسلاأول كريسك و وطن بنا تا منوع سب ساور اس سيك كري و وطن بنا تا منوع سب ساور اس سيك كري و وطن بنا تا منوع سب ساور اس كالروه و إلى سن حق آيا اور ابنى تسل و إلى جور آيا تواس كى اولاد مشركين كے افلاق افتياد كريس كى و

سله بعنی ایک مسلمان کا مال دومرسه مسلمان کی ملک جھن : ناپر شہیں بن سکتا کہ وہ اس سنے محسی نمسی طور پر اس سنے سے لیاسے -

More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com المجارة

پرروشنی پراتی سید - فراستے ہیں :-

بالدسكرم تبك الاغراز تثبت المعصلة في خرق الإمام الدنفسه لكرية من المعلم الانكام الاتوالية المناب المنفسة لكرية من المعلم المناب المنفسة لكرية من المنفسة لكرية من الاحراز والاحواز بالماركة بالرقي في حق الأحكام بالاحراز والاحواز بالماركة بالرقي لإن الموليين ما نع لكرة للمن يعتقده ومن المعلم عن مالية من من لا يعتقده ومن لحرية تتي لا يعتقده ومن لحرية تتي له المعمرة في حق الاشراء من المعالمة المناب الم

## More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com \*\*\*\*\*

اس کی بڑا پر ہم نے کیا کہ ان کے بیٹی سے بوط صعدت نابت ہے ،
اس کی بڑا پر ہم نے کیا کہ ان کے بیٹے بیفل کروہ ہے اور قانون کے لیاظ سے مدم عصدت کی بنا پر ہم نے یہ کیا کہ ان سکے بیٹے بوفعل کروہ ہے اور قانون سکے لیاظ سے مدم عصمت کی بنا پر ہم نے یہ کہاکہ ان کو اور قانون سکے لیاظ سے مدم عصمت کی بنا پر ہم نے یہ کہاکہ ان کا لیا ہوا مال والیس کرنے کا مکم ندوا جا سے کا کیو کہ ان پس سے ہم ایک دو سرے کا مال جب لیتا ہے توجمعن سے لینے ہی کی وہم سے ایک دو سرے کا مال جب لیتا ہے توجمعن سے لینے ہی کی وہم سے ایک دو سرے کا مال جب لیتا ہے توجمعن سے لینے ہی کی وہم سے اس کا مالک ہوجا تا ہے۔

يهاں الم مماحب في اسلامي فانون كے تينوں شعبوں كى طرف اشارات مردسیت پی امتقادی قانون سے نماظ سے مسلمان کا مال بلانماظ اس سے کہ وہ دارالاسلام بين يويا وارالكفريش يا واراكوب بين بهرمال معصوم سب اوراسس عصمت كا كالى يسب كراس كى برا پرخدا كم مقرد كي بوي طراق كے خلافت سبیتے والاگنا ہ گارہوگا۔ دمنتوری قانون کے لماظ سے دارا لاسلام ہیں ر- بہتے واسے کا فرے بال کو پوعصہ سنت ما مسل سبے وہ وادالکفریں دسیمنے و اسٹیمسلمان کومامسل منيس اسسيه اكرداد الكغركاكوئى دومراسلمان اس كوح امطريقه سعد المسك أوفدا کے بارگذا والا رہو گا مگردنیا میں اس براسلای عکم جاری مز ہو گا۔ تعلقات خارجیہ کے قانون كى نگا و يس كغامسك دريميان رسيت والامسلمان اسپت تمدنى عقوق اورواجيها سکے لخاظسے اپنی کا فروں کا نثریب مال سے اس سے وہ ہی اسی لحرت نغسِ اخذ سے مال کا مالک ہوتا ہے جس طرح تود کفار مالک ہوتے ہیں۔ بیس اگراس بنیاد يردادالكغريس مسلمان مسلمان سيعسود كمعائش بإمسلمان كافرست اوركافرمسلمان سي شود کھائیں توودان ابدوال کے الک تو ہوجائی سے اور ان کو واپس کرنے کا حکمی نرویا جاستے تھا، نیکن اس کا پرمطلب نہیں ہے کرمود کھاتے اور کھلاتے والے سلمان

More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

قواضيسل

بہاں کے ہم نے قانون اسلامی کی ہوتفصیلات درج کی بی ان سے جناب مولانا مناظراحسن معاصب کے استدلال کی پوری بنیاد منہدم ہوجاتی سے۔ان سے نابت بھڑا سے کہ ا

دا اتمام غیر ذقی کا فرماح الدم والاموال نہیں ہیں ، بلکہ باحست صرف ان کافروں کے نون اور مال کی سیے ہی ہر مرج کے بول ۔ المندا اگر سود لینا اور عقود فاسدہ پر معا طرکرنا جا ترب ہے توصرف بر مرج کے ساتھ ہے ۔ اور ایسا کرنے کا بی مرت اسلام کی رحیت ہوں ، جی کے مرداد نے کسی ان مسلمانوں کو پہنچ تا ہے ہو وارا فاسلام کی رحیت ہوں ، جی کے مرداد نے کسی دارا نکور دارا فرب قرار دیا ہو، اور ہو دارا فحرب میں المان سے کر تمجادت وغیرہ اغراض کے ساتھ ہوں ۔

رس مندوستان مام معنی یں اس وقت سے دارالکفر ہو گیاسہے جب سے

سلم مكومست كايبال استيصال يوابش زمان على شاه جدا تعزيز صاحب سنه يواز شودكافتولى ديانتناء إس زمانهش واقعى يهسلمان مبتدسك سيله وارانحرب نتناءاس سيدكه الكريزى قوم سلمانوں كى مكومت كومثانے كے بيا جنگ كررى تقى جب اس كا استيلاء مكمل ہوگیا اورمسلما نان ہندنے اس كى غلائی قبول كرنی تویران سے پیے وارا لحرب بنیں را - لیک وقت میں برافغانتان کے مسلمانوں کے دارا لحرب تفا-ايد زان عى تركون سكه بيد دارا لوب عوا مگراب يرتمام سلمان مكومتون سحصيا وادالعط سيعد لبذامسلمان مكومتون كى دعايا بي سيع كوفي فتنعص بيال سود كعاسف ودعتود فاسده برمعا لمدكرسف كابئ نبين ركعتنا البئة مرحد سك بعض آلاد تبائل اس كو اسيف يهدوارا لحرب مجد سكتين اوراكروه يبال متنود فاسده بعر معا لماست كريس توحننی قاتون كی رُوست ان سكے فعل كوجا تُرْكِها جا سكتاسہت بيكن پر بوازمين فانونى يوازسه - خداكى نظريس وه مسلمان بركز متنبول نبيل بوسكتابو اسبت اسب کومسلمان بھی کہتا ہوا ور پیرسود ٹو اری سے بسے فروشی سے ، تماریات سے سورے گوشت اورم دارجیزوں کی تجارت سے اسلام کوفیر تو موں کے مائے نوادى كرتا بهرسه اس كى مثال إلىل ايسى سيستبيك كوئى شخص اسيف قرض والد بياني كوكرفتاد كراسته اودمولي جبل ججوا دسع، ورآل ماليكراس معلوم يوكراس كة تبندين ورحقيقت كي شي سيداوراس كربي عبوكون مرجايش كم آب كبدسكة بن كرقرض فواه كوايساكرسف كالق سيده اوري كيدو وكرد إسب قانوني بواذى مدين كرد إسه-مراس سے كون انكاركرسكتا سے كري قانونى يوازى مدین کردیاسید. مگراس سے کون انکاد کرسکتاسیے کریر قانونی ہوا ڈکی بالسکل ا خ ی مرحد ہے ۔ اور ہو انسان قانون کی آخری مرحدوں پر دیتا ہے۔ وہ بسااوقا مانورون سعيمي بدتر يوجا تاسيد

رمم) مندوستانی مسلمانوں کی جیٹیتت ہر گزوہ نہیں ہے جس میں لیے فقہی زبان میں "منتامن" کالفظ استعمال کیا گیا سے۔ منتامی سے بیم بہی شرط دامالاسلام

كى رعايا بهونا مصاور دومرى مشرط يرسيدك دار الحرب بين اس كاتيام ايك قليل مرست محسيك إويمنعى قاتون معس ربى مستامن كمسيك دارالاسلام ك اندريس كى زياد وسعة زياد و مدّنت ايك سال يا اس سه كي زياد و ركمى كئي سيد اس كه بعد وه قانون تبديل مبنسيت (Law of Naturalisation) کي روست اس کو ذخي بنا لیتاسید اسی پرقیاس کیا جا سکتاسید کومسلمان مستانی سکے سیے دارا لحرب میں قیام كرسنه كى تدمنت سال دوسال سنعه زياده منيس بوسكتى-اسلامى مربعسنت بوسلمانون كودادالاسلام بين ينتف اودكا فرول كوذتى بنائه مسك يعصب سعدرياده وييسب مجى اس كى اجازت نبيس ديتى كركو ئى شخص دار الحرب كو اپنا وطى بناسك اورو بانسال برنسلين بيداكرتا رسهم اوراس حيثيتت بين زندكي بسركرتا بهلاجا في يومنتاس ك سيد مقرد كى كئى سبد ، پرجب يراكستنص كى فى يى جائز نبي الوكروارون المالك كى عظيم الشان آبادى محسيب كب جائز بوسكتاسيم كر قرنون يكس "مستامن" كىسى زندكى بسركيست اورايك طرون ان اباحتول ست فائده المفاتى دسيد يوحالست أسيتمان اسكمسيل ما يمنى طنور برمنت شرافراد كو محص جنكى منرورياست سك سيل وى كني تعين اوردوسرى طرونب ووتمام قيود اسيف أوبرعا يدكرسك يؤمنتاس كوعارمني طوربراسلامي تانون کی پابندی سے آزا دکرے کفارے قوانین کا پابند بناتی ہیں۔

(۵) مسلمانان بهندگی میم قانونی پوزیش برسید کروه ایسسایی قوم بین جن بر کفارمتونی بوسید کی اس دارالکفرن کفارمتونی بوسید کی برسید کا دار توکی دارا لاسلام کفا، اس دارالکفرن گیا سب ، مگر دارالاسلام کے کچه امهارا بی باتی بین بسب ان کا فرض برسی دارالا سلام میس منتقل بوجا بین ، یا اگراس پرقب در نهین بی تواسس ملک بین کواسلام میس منتقل بوجا بین ، یا اگراس پرقب در نهین بی تواسس ملک بین کواسلام از از باتی بین ان کی سختی که سائد حفاظات کین اور مبتنی برا برمکن بول و وسب است دو باره داد الاسلام بنانے بین اور مبتنی برا برمکن بول و وسب است دو باره داد الاسلام بنانے بین اس صرفت کرست دی و بسرکردسید بین اس مرفت کرست دی بین اس کا برسانس ایک شاده بین داست سب اب کیا با تی ما تده امهاراسلای کو

## More Books Visit www.iqbalkalmati.blogspot.com

rai

مجى مثاكر اس كناويس مزير اصافي كرنا منظورست ؟

| ذىالقعدومست في | دترجمان القرآن دمعنان سففيم |  |
|----------------|-----------------------------|--|
| فرورى معظم     | وسمبرسلاتكة                 |  |